## ذكراللى

(تقرير برموقع جلسه سالانه ١٩١٧ ء)

الر

سيد ناحضرت مرزا بشيرالدين محمود احمر خليفة المسج الثاني .

(سورة الاعلى)

نحمده ونعلى على رسوله الكريم

بىم الله الرحمٰن الرحيم

## ذكرِاللي

( تقریرِ جلسه سالا نه ۲۸ دسمبر ۱۹۱۲ء)

اشُهُدُانُ لاَّ اِلْهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شُرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهُدُانَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعُدُ فَا عُدُهُ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعُدُ فَا عُودُ وَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجْيِمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْيِمِ ٥ مَسْبِحِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحْيِمِ ٥ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ٥ وَ الَّذِي مَتَّرَ اللّهُ الرَّحْيِمِ ٥ الَّذِي اللّهُ الرَّحْمِ وَ الَّذِي اللهُ الرَّحْمِ وَ اللّهِ فَي اللهُ الله

آج میرا مضمون جیها کہ میں نے فرا مضمون جیها کہ میں نے فرالی کے اس مضمون کی اہمیت کس قدر ہے کل بنایا تھا ایک ایسے امر کے متعلق ہے جس کی نبیت میرایقین ہے کہ وہ نهایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ محض قیاس اور استنباط پر ہی نہیں بلکہ اس کے متعلق قرآن کریم کی آیات کابھی فیصلہ اور تھم ہے۔ شاید بعض

وَٱلْاخِرَةُ خَيْرٌوٌّ ٱبْقَلَ ٥ إِنَّ لَهٰذَا لَفَى الصُّحُفِ ٱلْأُوْلَى ٥ صُحُفِ اِبْسُرْ مِيْمَ وَ مُؤسَّى ٥

لوگ اس کو من کر کمہ دیں کہ بیہ تو معمولی بات ہے اور ہم پہلے سے ہی اس کو جانتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں کا حال تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ گرمیں موجودہ حالات کے لحاظ سے کمہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس مضمون میں بہت می باتیں ایسی بیان کی جا کیں گی جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے اور جن کو میں نے کسی کتاب میں بھی نہیں دیکھا۔

چونکہ مضمون ایبا عام ہے کہ اس کے ہیڈنگ کو من کر اکثر لوگ کمہ دیں گے کہ یہ تو معمولی اور پہلے کا جانا ہؤا ہے۔ اس لئے میں اس کے سانے سے قبل یہ بتا دینا ضروری سجھتا ہوں کہ یہ مضمون نمایت ضروری اور اہم ہے اس لئے اس کو غور سے سنئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اس میں بہت می باتیں ایسی بیان کروں گا کہ اگر آپ لوگ نوٹ کر کے ان پر عمل کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کو تمہارے لئے بہت خیراور خوبی کا موجب بنائے گا۔ مگر پیشتر اس کے کہ میں اصل مضمون کو شروع کروں ایک اور بات سادینا چاہتا ہوں جو یہ ہے۔

بعض لوگ جو جلسہ میں شامل ہونے کے لئے آتے جلسہ پر آگرفائدہ اٹھانا چ<u>اہے</u> ہیں وہ اِدھراُدھر پھر کر اپنا وقت گذار دیتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روپیہ اس لئے نہیں دیا کہ ضائع کریں ۔ اگر انہوں نے یماں آکریے کار ہی پھرنا تھا تو ان کو یماں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جو لوگ یماں آتے ہیں وہ تکلیف اٹھا کر اور روپیہ خرچ کر کے اس لئے آتے ہیں کہ کچھ سنیں اور فائدہ اٹھا ئیں۔ لیکن مجھ تک یہ شکایت پنجی ہے کہ لیکجاروں کے لیکج دینے کے دفت کئی لوگ اٹھ کراس لئے چلے جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلے ہی سنی ہوئی ہیں۔ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی بیہ بات درست ہے کہ جو بات سنی ہوئی ہو اسے پھر نہیں سننا چاہئے تو پھرانہیں قر آن کریم بھی بار بار نہیں پڑھنا چاہئے اور ایک دفعہ پڑھ کرچھو ڑ دینا چاہئے۔ای طرح نماز اور روزہ کے متعلق بھی کرنا چاہئے۔ لیکن یہ درست نہیں ہے۔ پس اگر کوئی ایسی بات سنائی جارہی ہو جو پہلے بھی سی ہو۔ تو اسے بھی پورے شوق اور دلی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کیونکہ اس طرح بھی بہت فائدہ ہو تا ہے۔ اور وہ بات پورے طور سے قلب پر نقش ہو جاتی ہے۔ پھراگر مجلس سے ایک اٹھتا ہے تو دو سرابھی اس کو دیکھ کراٹھ کھڑا ہو تا ہے اور تیبرابھی۔ اس طرح بہت ہے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جو بہت بری بات ہے۔ ہاں اگر کسی کو اٹھنے کی سخت ضرورت ہو۔ مثلاً پیشاب یا باخانہ کرنا ہو تو وہ اٹھے اور باہر جلا جائے۔ مگر جاہئے کہ ای حاجت کو بور اکر

کے بہت جلدی واپس چلا آئے تاکہ یہاں جس غرض اور ہدعاکے لئے آیا ہے وہ اسے حاصل ہو سکے۔ اور جس نفع اور فائدہ کے لئے جلسد میں شامل ہوا ہے وہ حاصل کر سکے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص کسی نیک مجلس میں بیٹھتا ہے تو بغیراس کے کہ وہاں کی ہاتیں سنے اور ان پر عمل کرے یوں بھی اسے فائدہ ہو جاتا ہے۔ جدیث میں آتا ہے۔ ایک مجلس میں کچھ آدی بیٹھے تھے خدا تعالی نے فرشتوں سے یوچھاکہ میرے فلال بندے کیا کر رہے تھے۔ (رسول کریم الله یک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق اس لئے سوال نہیں کیا کہ وہ جانتا نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ اصل واقعہ کو خوب جانتا تھا) انہوں نے کماذ کر الٰی کر رہے تھے۔ خد آ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ انہوں نے مانگا میں نے ان کو دیا۔ فرشتوں نے کما ان میں ایک اپیا آدمی بھی بیٹھا تھا جو ذکر اللی نہیں کر تا تھا یو نمی بیٹھا تھا۔ خدا تعالی نے فرمایا ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نهیں ہو سکتا میں اس کو بھی انعام و اکرام دوں گا۔ (بخاری کتاب الدّعوات باب فضل ذکر الله) مطلب میہ کہ نیکوں کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے خواہ ایک دفت اسے ہدایت نصیب نہ ہو لیکن دو سرے وقت میں ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باوجود خلوص دل سے ایس مجلس میں بیٹھنے کے وہ کافری رہے۔ ہاں جو ایک آدھ دفعہ بیٹھ کر پھر نہیں آیا اور کافری رہتا ہے اس کے لئے یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بہت حد تک مجلس میں بیٹھے رہنے کی کوشش کریں۔اور اگر کسی کو کوئی سخت ضرورت ہو تو اس کو پورا کر کے جلدی واپس آ جائے۔

دعاکے طریق بیان کرنے سے اللہ تعالی نے اور زیادہ انکشاف کردیا بھیلے
دنوں دعا کے متعلق کچھ خطبات کے تھے۔ اور ان میں اللہ تعالی کے فضل سے اس قتم کے
مضامین بیان ہوئے تھے کہ جن سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میرے پاس کی ایک
خطوط آئے ہیں۔ جن میں لکھا ہؤا تھا کہ ان سے بہت فائدہ ہڑوا ہے۔ ان کے متعلق مجھے ایک
شخص نے لاہور سے خط لکھا تھا اس کانام نہیں پڑھا گیا تھا معلوم ہو تا ہے خدا تعالی نے اس کے
متعلق ستاری سے کام لیا۔ اس نے لکھا کہ آپ نے یہ کیا کردیا کہ آپ نے وہ طریق بتادیے جو
پوشیدہ در پوشیدہ چلے آتے تھے اور جن میں صوفیاء کوئی ایک آدھ'برسوں خدمتیں لینے کے بعد
بیاتے تھے۔ آپ نے تو بھانڈا ہی پھوڑ دیا اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی لکھا کہ آپ بھی ایسا

دئے ہیں۔اس کے متعلق میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف ای لئے وہ طریق نہیں بتائے تھے کہ مجھے اپنی جماعت سے محبت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے محبت ہے اور ایسی محبت ہے کہ اور كى كو اين متعلقين سے بھى كيا ہوگى۔ مرميں نے وہ طربق اس لئے بھى بتائے كه ميں جانتا ہوں کہ وہ غداجس نے مجھے وہ بتائے تھے اپیا غدا ہے کہ اس کا دیا ہؤا مال جس قدر زیادہ خرج ﴾ کیا جائے اسی قدر زیادہ بڑھتا اور بڑے بڑے انعامات کا باعث بنتا ہے۔ میں دجہ ہے کہ میں نے جس قدر طريق بتائے تھے ان کو بتا کر اپنا گھر خالی نہیں کیا بلکہ اور زیادہ بھرلیا تھا۔ پھر مجھے یقین تھا کہ ان کے بتانے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کیونکہ علم کوئی ایس چیز نہیں ہے جو خرج كرنے سے گھٹے۔ بلكہ الى چزے كہ جو خرج كرنے سے بوھتى ب كين اگر مجھے يہ بھى يقين ہو تا تو جس طرح صحابہ کرام ہے ہیں کہ اگر ہماری گردن پر تکوار رکھ دی جائے اور ہمیں ر سول کریم ﷺ کی کوئی ایسی بات یا دہو جو کسی کے سامنے بیان نہ کی جا چکی ہو۔ تو پیشتراس کے کہ تلوار جاری گرون کو کاٹے وہ بیان کروس گے۔ (بخاری کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، ای طرح میں بھی کہتا ہوں کہ اگر بیان کرتے کرتے تمام طریق ختم ہو جاتے تو بھی میں ضرور سب کو بیان کر دیتا۔ چنانچہ اس وقت جس قدر ہو سکے میں نے بیان کئے۔ اور میرے ول گا میں یو ننی خیال گذرا کہ وعاکے متعلق جس قدر طریق تھے میں نے سارے کے سارے بیان کر ویئے ہیں۔ لیکن جب میں نماز کے بعد گھر آیا اور دعا کرنے لگا تو خدا تعالیٰ نے اپنے طریق مجھے سمجھائے جو پہلے تبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے تھے۔ اب بھی میں جس مضمون پر بولنا چاہتا ہوں اس کے متعلق جہاں تک مجھ ہے ہو سکا۔ نوٹ لکھ کرلایا تھا۔ لیکن راستہ میں ہی آتے آتے خدا تعالی نے اور بہت ی باتیں سوجھا دیں۔ تومیں نے دعا کے طریق بتائے تھے جو بهت ضرو ری تھے۔

اس مضمون پر عمل کرنے سے دعاخود بخود مقبول ہوگی چاہتا ہوں وہ طریق دعا سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کی دعاخود بخود قبول ہو جائے گی۔

بچھلے سال ای مضمون کو بیان نہ کر <u>سکنے میں حکمت</u> بیان کرنے کامیراارادہ تھا

لیکن ایک دو سرا مضمون ہو شروع کیا کہ وہ بھی ضروری تھا تو یہ رہ گیا۔ اس میں خدا تعالیٰ کی عکست ہی تھی اور وہ یہ کہ اب جو میں اس کے متعلق نوٹ کھنے لگا۔ تو گذشتہ سال کے نوٹ ان کے مقابلہ میں الیے معلوم ہونے گئے۔ جیسے استاد کے مقابلہ میں شاگر د کے لکھے ہوتے ہیں۔

کیو نکہ پہلے کی نسبت اب بہت زیادہ باتیں مجھے سمجھائی گئی ہیں۔ غرض آج میں اس مضمون پر جو ذکرِ اللی کے متعلق ہے۔ آپ لوگوں کو پھھ سانا چاہتا ہوں۔ اور اس موقعہ پر بال لئے سانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ اخباریں تو پر حصتے نہیں۔ اس لئے کی اور موقعہ پر بتائی ہوئی بات صرف انی لوگوں تک پہنچی ہے۔ جو اخبار پڑھتے ہیں کہ دعاؤں کے متعلق جو طریق میں نے بتائے ہوں گے۔ جھپ کر شائع ہو چکے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے بھی ہوں گے۔ جنہیں آج معلوم ہؤا ہو گا کہ دعا کے متعلق بھی میں نے پھھے بتایا تھا۔ تو ذکرِ اللی کے متعلق بیان جنہیں آج معلوم ہؤا ہو گا کہ دعا کے متعلق بھی میں نے پھھے بتایا تھا۔ تو ذکرِ اللی کے متعلق بیان کرنے سے کئی ہزار انسان میں لے دریعہ بیان کرنے سے کئی ہزار انسان میں لے گا۔ اور ان کے ذریعہ بات آگے نکل جائے گا۔

اس مضمون میں جو باتیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں فر اللہ کے مضمون کی تقسیم (۱) ذکرِ اللی یا ذِکرُ اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکرِ اللی کی ضرورت کیا ہے؟ ذکر اللی کی ضرورت کیا ہے؟ ذکر اللی کی قسمیں کتی ہیں؟ ذکرِ اللی میں کیا احتیاطیں برتی ضروری ہیں؟ ذکرِ اللی میں کیا احتیاطیں برتی ضروری ہیں؟ ذکرِ اللی کے سجھنے میں لوگوں نے کیا غلطیاں کھائی ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہماری توجہ قائم نہیں رہتی اور شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے ان کے لئے شیطان کو بھگانے اور توجہ کو قائم رکھنے کے کیا طریق اور کیا ذرائع ہیں؟

سے دہ جھے ہیں اس مضمون کے جن پر آج میں اگر خدا تعالی نے توفیق دی تو پچھ بیان کروں گا۔ ان سرخیوں کو سن کر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہو گا کہ یہ اس قتم کا مضمون نہیں ہے۔ جو کسی خاص قتم کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ ہرایک انسان خواہ دہ ادنیٰ ہوں یا اعلیٰ 'امیر ہو یا غریب 'چھوٹا ہویا بڑا' ہرایک سے تعلق رکھتا ہے۔ پس آپ لوگ اگر مجھ سے کوئی الی بات غریب 'چھوٹا ہویا بڑا' ہرایک سے تعلق رکھتا ہے۔ پس آپ لوگ اگر مجھ سے کوئی الی بات سنیں۔ جو معمولی معلوم ہو تو اسے ترک نہ کریں۔ کیونکہ جب آپ اسے تجربہ میں لا کیں گے تو آپ پر ثابت ہو جائے گا کہ وہ معمولی نہ تھی۔ بلکہ نمایت عظیم الثان نتائج پیدا کرنے والی تھی۔ ذکر اللہ کے بید معنی ہوئے کہ فرکر اللہ کس کو کہتے ہیں فرکر کے معنی ہیں یاد کرنے کے۔ ذِکرُ اللہ کے بید معنی ہوئے کہ فرکر اللہ کس کو کہتے ہیں فرکر اللہ کے یاد کرنے کے طرانی کوؤڈگر

ذکرانٹر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی کی صفات کو سامنے رکھنا اور ان کو زبان سے بار باریا د کرنا اور ان کا ول سے اقرار کرنا اور اس کی طاقتوں اور قدر توں کامعائنہ کرنا ذکر اللہ ہے۔

یہ مضمون کی اہمیت کہوں گاکہ براہی اہم ہے۔ شاید کوئی خیال کرے کہ چو نکہ اس پر میں مضمون کی اہمیت کہوں گاکہ براہی اہم ہے۔ شاید کوئی خیال کرے کہ چو نکہ اس پر میں نے لیکچر دینا شروع کیا ہے اس لئے اس کو برا اہم کہتا ہوں۔ لیکن میں اس لئے نہیں کہتا۔ بلکہ اس لئے کہتا ہوں کہ خدا تعالی نے اسے برا کہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے وَلَدِ کُرُ اللّٰهِ اَکْبُرُ ر ر العکبوت : ۲۸) کہ اللہ کاذکر تمام امور سے برا اور تمام عباد توں سے براہ جہ نے فرما دیا ہے کہ ذکر اللہ سب سے برا ہے۔ تو یہ میرا قول نہیں بلکہ خدا تعالی کا ہے کہ یہ مضمون سب سے برا اور اہم ہے۔

اب سوال ہو تاہے کہ اگر بہ مضمون سب سے بڑا اور اہم ہے تو اس کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنے کا حکم بھی چاہئے۔ اس کے لئے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ تو معلوم ہو تا ہے کہ بری کثرت سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف توجہ كريں۔ چنانچہ خدا تعالی فرما تا ہے۔ وَانْدِ كُو السَّمَ رَبِّكَ كُبِكُرَةً وَّا صِيْلاً ۔ لاالدحر: ٢١) اے میرے بندے! اینے رب کو صبح اور شام یاد کیا کر۔ پھررسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں خدا تعالی کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس کو چاروں طرف سے ملائکہ گھیر لیتے اور خدا کی رحت نازل کرتے ہیں۔ میں نے بیہ مضمون اس لئے بھی سالانہ جلسہ پربیان کرنے کے لئے رکھا کہ جب کئی ہزار لوگ دور دراز ہے جمع ہوں گے تو ان سب کے سامنے بیان کروں گا پاکہ سب پر فرشتے رحمت اور برکت نازل کریں۔ پھروہ لوگ جب اپنے گھروں کو جا کیں گے تو بیہ باتیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ان کو سنا دیں گے۔ اور اس طرح ساری جماعت میں برکت مچیل جائے گی۔ پس میں نے اس غرض کے لئے بھی آج کا دن اس مضمون کے بیان کرنے کے لئے چنا۔ میں نے ابھی بتایا ہے کہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں خدا تعالی کاذ کر ہو رہا ہو اس کے اردگرد فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں ادراللہ کی رحت اور برکت لا کر بیٹھنے والوں پر ڈالتے ہیں۔ پس جب ذکر الٰی ایک ایس اعلیٰ چیز ہے کہ اس کے سننے کے لئے فرشتے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سننے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ بیر کیسی اہم چیز ہے۔ اور پھرجو فرشتوں کا استاد ہو گااس کی وہ کس قدر قدر

اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ذکر اللہ کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ پھر ترخی میں روایت ہے ابی درواء کتے ہیں کہ قال دَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهِ بِخَیْرِ اَعْمَالِکُمْ وَ اَذْکَاهَا عِنْدَ مَلِیْکِکُمْ وَ اَدْهَ مَهُ اِللّهُ مَنْ اَنْ اَلْقَوْا عَدُوّ کُمْ فَتَصُرِ بُوا اَعْنَاقُهُمْ وَ يَصُورُ بُوا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَصُورُ بُوا اللّهِ اللّهُ ا

یہ کہ ذکراللی جماد کی ترغیب دیتاہے۔

یہ ہے ذکر الٰبی کی اہمیت اور ضرورت۔ لیکن ذکر یہ ہے۔ یہ ہے۔ اللی کی طرف توجہ کی کمی کی وجہ اللی سے بعض ھے ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہاری جماعت کی توجہ نہیں اور اگر ہے تو بہت کم ہے۔ میری فطرت میں خدا تعالیٰ نے بحیین سے ہی سوچنے اور غور کرنے کا مادہ رکھا ہے۔ میں اسی وقت سے کہ میں نے ہوش سنبھالا ہے اس بات کو سوچتا رہا ہوں اور اب بھی اس کی فکر ہے کہ جماری جماعت میں ذکر اللہ کی جو کمی ہے اسے دور کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے دعا پر بہت بڑا زور دیا ہے۔ اور خدا تعالی کا شکر ہے کہ ہماری جماعت دعا ہے بہت کام لیتی ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود " نے ذکر اللی پر بھی بہت زور دیا ہے۔ لیکن اس کی طرف جیسی کہ توجہ کرنی چاہئے اس وقت تک الی نہیں کی گئی۔ ایک بہت بڑی وجہ تو ہے ہے کہ انگریزی تعلیم نے کچھ خیالات بدل دیتے ہیں اور بورو پین تعلیم کے اثر سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ یو نہی خدا کا نام لینے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔اگر کوئی الگ بیٹھ کر کہتا رہے کہ لَا اِللّہ اِلاَّ اللّٰہ یا خدا قدوس ہے' علیم ہے' خبیرہے' قادر ہے' خالق ہے' تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہیں اس لئے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے لوگ بھی چو نکہ انگریزی تعلیم سے شغل رکھتے ہیں اس لئے وہ بھی اس اثر کے پنچے آگئے ہیں۔ دو سرے ہاری جماعت میں وہ لوگ ہیں جو زمیندار طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے ہی نہ جانتے تھے کہ ذکر الٰہی کیا چیز ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے اس لئے جب تک ان سب کو اچھی طرح نہ بتلایا جائے اور عمدہ طریق سے نہ سمجھا دیا جائے اس وقت تک اس طرف توجہ نہیں کر سکتے۔ یمی وجہ ہے کہ ان میں ذکر اللہ کم ہے۔ نماز بھی ذکراللہ ہی ہے۔ جس کی ہماری جماعت میں خدا کے فضل سے بوری بوری پابندی کی جاتی ہے۔ گمراس کے سوا اور بھی ذکراللہ ہیں جن کا ہونا ضروری اور لازی ہے۔ ان کے متعلق گو میں بیہ تو نہیں کمہ سکتا کہ وہ ہماری جماعت میں ہیں ہی نہیں لیکن بیہ ضرور کموں گا کہ تم ہیں۔اور بعض لوگ ان پر عمل نہیں کرتے اور بیر بھی بہت بڑا نقص ہے۔ دیکھو اگر کسی کی شکل خوبصورت ہو گراس کی آنکھ یا کان یا ناک خراب ہو تو کیا اسے خوبصورت کما جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اسے سب لوگ بد صورت ہی کہیں ہے۔ اس طرح اگر ہماری جماعت کے بعض لوگ ذکر اللہ ك بعض طريق كوعمل ميں نهيں لاتے تو ان كى ايسى بى مثال ہے جيساك ايك مخص نے برا فتيتى

لباس ،کوٹ ' قتیص ' صدری اور پاجامہ پہنا ہو مگر پاؤں میں جو آنہ ر کھتا ہویا سرپر پگڑی نہ ہو۔ گو اس کا تمام لباس اچھا ہو گا گرا یک گری یا جوتے کے نہ ہونے سے اس میں نقص ہو گا۔ اور اعلیٰ درجہ کے لوگ پند نہیں کرتے کہ ان کی کسی بات میں نقص ہو۔ پس جب تمام طریقوں سے ا ذکراللہ نظر نا ایک نقص ہے اور پھر جب ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ نماز کے علاوہ بعض ود سرے طریقوں سے ذکر اللہ کرنے کا بھی خدا تعالی نے تھم دیا ہے چاہے ان کی حکمت کی کی مجھ میں آئے یا نہ آئے اور رسول کریم الفائق نے بھی ارشاد فرمایا ہے تو ضروری ہے کہ روحانیت کا کمال حاصل کرنے کے لئے ان طریقوں پر بھی عمل کیا جادے۔ ہماری جماعت میں 🛭 نوا فل کے ادا کرنے کی طرف پوری توجہ نہ ہونے کی بیہ بھی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے ذکر اللہ کے اس طربق ذکر کے فوائد کو سمجھا نہیں۔ وہ فرائض کو اداکر کے سمجھ لیلتے ہیں کہ ہم نے کام یورا کرلیا۔ عالانکہ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں اور خود نہیں فرماتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تَعَالَى نِ مِحِص فرمايا بِ كَدَلا يُزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ بُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل ...فُكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَ دِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِ بِهَا - ( عارى كتاب الدقاق باب التواضع الله تعالى فرما ما ع كه نوافل سے ميرا بنده مجھ سے اس قدر قريب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے۔اور میں اس کی آ<sup>نکھی</sup>یں ہو جا تا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے۔ اور میں اس کے ہاتھ ہو جا تا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے یاؤں ہو جاتا ہوں جس سے کہ وہ چاتا ہے۔

اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالی نے نوافل کا کتنا ہوا درجہ رکھا ہے اور

نوافل پڑھنے والے کے لئے کتنا ہوا مقام قرار دیا ہے۔ گویا ان کے ذریعہ خدا تعالی انسان کواس

حد تک پنچا دیتا ہے کہ انسان خدا تعالی کی صفات اپنے اندر لے لیتا ہے۔ پن نوافل کوئی معمولی

چیز نہیں ہیں۔ گرافسوس کہ بہت لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ

انسان میں بہت کمزوری اور سستی ہے اس لئے وہ کم سے کم ریاضت کو عمل میں لانا چاہتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ خدا تعالی جو اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف اور ان پر بہت برار حم کرنے

والا ہے اس نے کچھ تو فرائف مقرر کردیتے ہیں اور کچھ نوافل۔ فرائف تو اس لئے کہ اگر کوئی

مقدم ان کو پوراکر لے گاتو اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول

مقدم ان کو پوراکر لے گاتو اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول

خُمْسُ مَلَوُ ات فِي الْيُوْمِ وَاللَّيْلَةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا انْ تَطَوَّعَ قالَ رَسُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صِيَامٌ دَ مَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُوَّعَ قَالَ وَ ذَكُرُ لَهُ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الزَّكُوةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُ هَا قَالَ لاَ الآَّانُ تَطَوَّعَ قَالَ فَا ذَبَرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَقُولُ وَاللَّه لَا أَذْيُدُ عَلَىٰ هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ افْلَحَ انْ صَدَقَ - (بخاري كتاب الايمان باب الرَّل ة من ان کے سوا اور بھی ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا نہیں۔ لیکن اگر تو نقل کے طور پر بڑھے۔ پھر رسول کریم نے فرمایا۔ ماہ رمضان کے روزے۔ اس نے کما۔ کیا ان کے سوا اور بھی ہیں۔ آب نے فرمایا نہیں۔ مگر جو تُو نفل کے طور بر رکھے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اسلام میں ذکو ہ بھی فرض ہے۔اس نے کہاکیا اسکے سوااور بھی ہے آپ نے فرمایا نہیں۔ مگرجو تو نفل کے طور پر دے۔ یہ من کر وہ شخص یہ کہتا ہوًا جلا گیا۔ کہ خدا کی قتم میں نہ ان میں زیاد تی کروں گا نہ کی۔ رسول کریم الفاقایج نے فرمایا یہ شخص کامیاب ہو کیا اگر اس نے بچ کہا ہے۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ جو انسان فرائض کو بوری طرح ادا کرلے وہ کامیاب ہو جا تا ہے۔ مگر مختاط اور دور اندیش انسان صرف فرائض کی ادائیگی پر ہی نہیں رہتا بلکہ وہ نوافل میں بھی قدم رکھتاہے تاکہ اگر فرائفل کے ادا کرنے میں کوئی کی رہ گئی ہو تو وہ اس طرح بوری ہو جائے۔مثلاً دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ ایک ایسا شخص جو بیہ نمازیں تو ادا کر تا ہے مگر نوا فل نہیں پڑھتا ، ممکن ہے کہ اس کی ایک نماز ایسی ادا ہوئی ہو جو اس کی کسی غلطی کی وجہ سے ردی ہو گئی ہو اور قیامت کے دن اسے اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم اللالطائی ایک دفعہ مجدمیں تشریف رکھتے تھے کہ ایک فخص نے آکر نماز پر ھی۔ آپ نے اسے فرمایا پھر پڑھ اس نے پھر پڑھی۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھ۔اس نے میمر ر برھی تیسری دفعہ آپ نے فرمایا پھر پڑھ اس نے پھر پڑھی۔ جب آپ نے چو بھی دفعہ اسے یر ہے کے لئے کہا۔ تواس نے کہایا رسول اللہ خدا کی قتم اس سے زیادہ مجھے نماز نہیں آتی آپ بنائیں نمس طرح پڑھوں۔ آپ کے فرمایا تم نے جلدی نماز پڑھی ہے اس لئے قبول نہیں ہوئی آمسته مراهو- (بخاري كتاب صفة الصلوة باب وجوب القراء للامام والمأموم)

تو بعض او قات ایسے نقص ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ود

مخص جو فرض نماز کے ساتھ نوافل بھی اداکر تاہے اس کی اگر کوئی نماز قبول نہ ہو تو نوافل اس

کو کام دے سکیں گے ادر اس کمی کو پوراکر دیں گے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ کوئی شخص

ایسا امتحان دینے کے لئے جائے جس میں پاس ہونے کے لئے صرف پچاس نمبر حاصل کرنے کی

شرط ہو اور وہ جاکر اسنے سوال حل کر آئے۔ جن کے پچاس ہی نمبر ہوں اور یقین کرلے کہ میں
پاس ہو جاؤں گا۔ یہ اس کی خلطی ہوگی کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی سوال غلط نکل آئے اور

اسے پورے پچاس نمبر حاصل نہ ہو سکیں اور وہ فیل ہو جائے۔ اس لئے جو ہوشیار اور سمجھد ار

طالب علم ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ انہیں جو سوال آتے ہوں وہ بھی اور جو نہ آئے

ہوں وہ بھی سارے کے سارے حل کر آتے ہیں کہ شاید سب کے نمبر مل الماکر پاس ہو سکیں۔

پھر اگر کوئی سنر میں چلے اور اندازہ کر لے کہ جمجھے اس قدر خرچ در کار ہو گا اور اسی قدر اپنچ

پھر اگر کوئی سنر میں چلے اور اندازہ کر لے کہ جمجھے اس قدر خرچ در کار ہو گا اور اسی قدر اپنچ

ساتھ لے لے تو بعض او قات ایسا بھی ہو تا ہے کہ اس کا اندازہ غلط نکلتاہے اور اسے سخت

تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لئے ہوشیار اور عظمند لوگ اندازہ سے کچھے ذیادہ لے کرچلے ہیں تا

تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لئے ہوشیار اور عظمند لوگ اندازہ سے کچھے ذیادہ لے کرچلے ہیں تا

کہ اتفاقی اخراجات کے وقت تکلیف نہ ہو۔ تو نوافل اتفاقی اخراجات کی طرح ہوتے ہیں اور

نمایت ضروری ہیں اس لئے ان کو اداکرنے کی طرف خاص تو جہ کرنی چاہئے۔

نمایت ضروری ہیں اس لئے ان کو اداکرنے کی طرف خاص تو جہ کرنی چاہئے۔

دو سری وجہ ہماری جماعت کے لوگوں کی ذکر اللی کی طرف پوری توجہ نہ کرنے کی ہے ہے کہ حضرت میے موعود یے ان نام کے صوفیاء کے رد میں جو اس زمانہ میں پیدا ہو گئے اور جنہوں نے مختلف قتم کی بدعات پھیلا رکھی ہیں بہت کچھ لکھا ہے۔ اور ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تہمارے طوطے کی طرح و ظائف پڑھئے کا کچھ بتیجہ نہیں نکل سکا۔ تم مصلوں پر ہیٹے کیا کر رہ ہو جبکہ اسلام پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں تم کیوں اٹھ کر جو اب نہیں دیتے۔ اس طریق سے حضرت مسے موعود نے ان لوگوں کی فدمت کی ہے اور واقعہ میں بید لوگ فدمت کے طریق سے حضرت مسے موعود نے ان لوگوں کی فدمت کی ہے اور واقعہ میں بید لوگ فدمت کے شاید بیٹے کر خدا تعالی کا ذکر کرنا ہی لغو ہے۔ حالا نکہ اس طرح ذکر کرنا لغو نہیں ہے بلکہ اس کی تو شاید بیٹے کر خدا کی تقدیس اور تحمید ہو گروہ لوگ چو نکہ صرف گھروں میں بیٹے کر اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے اس کے ذکر کرتے تھے اور باہر نکل کر جمال کہ خدا تعالی کی فدمت ہو رہی تھی کچھ نہیں کرتے تھے اس کے ذکر کرتے تھے اور باہر نکل کر جمال کہ خدا تعالی کی فدمت ہو رہی تھی کچھ نہیں کرتے تھے اس کے ذکر کرتے تھے اور باہر نکل کر جمال کہ خدا تعالی کی فدمت ہو رہی تھی کچھ نہیں کرتے تھے اس میت رکھتے ہو اس کی تقدیس اور تحمید بیان کرتے ہو توجی طرح گھروں میں بیٹے کر اس کی پاک

بیان کرتے اور اس کی حمد کرتے ہو اس طرح گھروں سے باہر نکل کر بھی کرو۔ چو نکہ انہوں نے
ستی اور کا ہلی کی وجہ سے باہر نکل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا تھا اس لئے
ان کو ڈاٹٹا گیا ہے کہ بیہ تو منافقت ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے دلوں میں خدا تعالی کی تجی محبت اور
عشق ہو تا تو کیا وجہ ہے کہ جب مخالفین خدا تعالی پر حملہ کرتے ہیں اس وقت تم باہر نکل کران کا
دفعیہ نہیں کرتے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جس طرح تم لوگ گوشوں اور کونوں میں خدا تعالی کو پاک
بیان کرتے ہو اسی طرح بیلک شیجوں پر نہیں کرتے۔

پھران کو ڈانٹنے کا بیہ بھی باعث ہؤا کہ ہر کہ گیر دعلتے علت شود کے مطابق ذکر اللہ کو ان صوفیاء اور گدی نشینوں نے ایسے رنگ میں استعال کیا کہ بگاڑ کر کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اور اسلام نے جس رنگ میں پیش کیا تھا اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہنے دیا۔ چنانچہ اب ذکر اللہ کیا ہے یہ کہ دل سے آواز نکال کر سُر تک لے جائی جائے اور اس زور سے چیخا جائے کہ سارے محلّہ پر آرام حرام کر دیا جائے اور اردگر د کے سب لوگوں کی عبادت خراب کر دی جائے۔ اس کو وہ قلب پر ضرب لگانا کہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک دل ایک ایس چیز ہے کہ جس میں لَّا اللهُ اللهُ کو زور سے تھیٹرا جا تا ہے۔اس طرح بعض نے بیہ طریق نکال رکھاہے کہ شعر سنتے اور قوالیاں کراتے اور کنچنیاں نجاتے ہیں اور کتے ہیں کہ بیہ ذکر الٰہی کی مجلس گرم ہو رہی ہے۔ پھردل بہلاتے ہیں کہ اس میں سے اللہ اللہ کی آواز آئے۔ غرض عجیب عجیب باتیں ایجاد کرلی گئی ہیں۔ کہیں دل بہلائے جاتے ہیں کہیں قلب پر چوٹ لگائی جاتی ہے کہیں روح سے آواز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ سب نام انہوں نے اپنے آپ ہی رکھ لئے ہیں۔ مجھی کہتے ہیں کہ ہم قلب سے ذکر بلند کرتے ہیں اور وہ عرش پر مجدہ کر کے واپس آ تا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم جسم کے ہرعضو سے اللہ اللہ کی آواز نكالتے ہيں۔ يد اور اس فتم كى اور بهت سى بدعات انهوں نے ايجاد كرلى ہيں۔ بعض ايسے بھى ہیں جو قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے اور ناچتے ہیں۔ بعض یوں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مخض کچھ اشعار وغیرہ پڑھتا ہے اور دوسرے ناچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وجد آگیا اور غثی طاری ہو گئے۔ پھر مجلس میں بیٹھے بیٹھے یک لخت بہت اونچی آواز سے الله الله کمه کر کودیزتے ہیں۔ تو اس فتم کے عجیب عجیب ذکر نکالے گئے ہیں۔ حالائلہ ان کو ندجب اسلام سے کوئی تعلق سیں ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ذکر اللی کوئی بری چیزہے ہاں یہ کہنا چاہئے کہ یہ بدعتیں

جوان لوگوں نے پیدا کرلی ہیں بیہ بری ہیں۔ گمران لوگوں کو پچھ پرواہ نہیں ہے عالا نگیہ رسول كريم اللك في فرات بي كُلُّ بدعة ضكاكة وكُلُّ ضكاكة في النَّادِ (سَانُ كَاب صواة العبدين کبف الخطبة للعبدبن مراک نئ بات جو دین میں پیدا کی جائے وہ گراہی ہے اور مر گراہی جنم 🖁 میں لے جاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ذکر خدا تعالیٰ کے قریب لے جانے والے نہیں بلکہ بہت دور کر دینے والے ہیں۔ چنانچہ جب سے اس فتم کے ذکر نکلے ہیں اسی وقت سے مسلمان خدا تعالیٰ سے دور ہوتے جارہے ہیں۔ چو نکہ یہ سب باتیں بدعت ہیں اور جب خدا تعالی اور آنخضرت الطایع کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف کبا جائے گاتو ضرور ہے کہ اس سے روحانیت کمزور ہو اس لئے مسلمانوں میں سے روحانیت مث رہی ہے۔ دو مرے ید کہ ان بدعتوں میں ایک خاص بات ہے جس کی وجدسے بظا ہر لذت اور سرور محسوس ہو تا ہے۔ مگر چو نکہ وہ ساری لذت اور سرور بناوٹی ہو تا ہے اس لئے حقیق لذت سے غافل ہو کر ﴾ بناد ٹی کے پیچھے لگ جا تا ہے تو ہلاک ہو جا تا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک شخص کے پیٹ میں درد ہو۔ لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس کا علاج کرے افیم کھا کر سو رہے۔ اس کا عارضی متیجہ تو بیہ ہو گاکہ بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے اسے آرام محسوس ہو گا مگر دراصل وہ ہلاک ہو رہا ہو گااور ایک وقت آئے گا جبکہ وہی درواس کو ہلاک کردے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج کل جس کا نام لوگوں نے ذکر رکھا ہُوا ہے وہ ایک علم ہے جے علم الترب كتے ہيں اور انگريزي ميں مسمريزم- اور ايك دو سرا علم ہے جس كا نام بيناثزم ہے جو فرانس کے ایک ڈاکٹر نے ایجاد کیا ہے۔ اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ خیال ہے تعلق رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ نے خیال میں ایک الیی طاقت رکھی ہے کہ جب خاص طور پر اسے 🖁 ایک طرف متوجہ کیاجا تاہے تو اس میں ایک خاص اثر پیدا ہو جا تاہے۔اور اس کے ذریعہ قلب میں لذت اور سرور بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لذت ایس ہی ہوتی ہے جیسی کہ اقیم ' کو کین ' یا بھنگ بی کر حاصل ہوتی ہے حالا نکہ دراصل وہ لذت نہیں ہوتی بلکہ صحت کو خراب کر دینے والی ہیو ثی ہوتی ہے۔ای طرح جب اجتماع خیال سے اعصاب پر اثر ڈالا جاتا ہے تو ایک قشم کی غنودگی طاری ہو جاتی ہے جس سے لذت محسوس ہوتی ہے۔اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے کی لذت ہے حالا تکہ اس وقت آگر وہ رام رام بھی کہیں تو بھی ویسی ہی لذت یویں ہو۔ لکھاہے کہ ایک بزرگ تشتی میں بیٹھے کہیں جارہے تھے انہوں نے ذکر کرنا شروع

کیا اور اس زور ہے کیا کہ دو مرے لوگ جو ہندو تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ لیکن و ہیں ایک ہندو سادھو بیٹےا تھا۔ اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری نہ ہؤا۔ وہ اس پر اپنی خاص توجہ وْالَّنِي لَّكِيهِ - مَّرِوْال ہی رہے تھے کہ ان كے منہ ہے بے افتیار رام رام نكلنا شروع ہوگیا۔ کیونکہ اس ساد هونے ان بررام رام جاری کرنے کی توجہ کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ سخت حیران ہوئے اور ای دن ہے اس طرح ذکر کرنے سے توبہ کی کیونکہ انہیں معلوم ہوگیا کہ بیہ ا یک علم ہے نہ کہ ذکر کا اڑ ۔ کیونکہ اگر اللہ کہنے کا بی بیر اثر ہو تاکہ دو سروں کی زبان سے بھی بے اختیار جاری ہو جا تا تو پھر رام رام کیوں جاری ہو تا۔ تو ان لوگوں کی حالت ایسی ہی ہو تی ہے کہ کوئی شخص جنگل میں جا رہا ہو اور سخت بھو کا ہو کہ اسے ایک تھیلی مل جائے جس میں دانے سمجھ کرخوش ہو رہا ہو لیکن دراصل اس میں تھیکریاں پڑی ہوں۔ یمی حالت اس انسان کی ہوتی ہے جو اس قتم کے طریقوں پر چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالی کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔ حالا نکہ اصل میں ایک نشہ ہو تا ہے۔ جس میں وہ مخمور ہو جا تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ باوجو د اس کے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں خاص مقام پر پہنچ گیا ہوں لیکن اس کا قلب دیسے کا دیسا ہی گندہ اور نایاک ہو تا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ تو یہ افیم وغیرہ کی طرح ایک نشہ ہو تا ہے ہماری جماعت کے ایک مخلص شخص ہیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ اس طرح کرنے سے بردا مزا آیا ہے میں ان کو بھی كتاكه جس طرح افيم اور كوكين سے مزا آتا ہے۔ اس طرح اس سے بھی آتا ہے۔ اس كا ثبوت یہ ہے کہ ایسے ذکروں سے روحانی صفائی نہیں ہوتی بلکہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر عرش تک پنچاہے ان میں بھی روحانی صفائی نہیں ہوتی۔ اس پر انہوں نے سایا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ ایک مخص تھا جو کہتا تھا کہ میں نے سب درجے طے کر لئے ہیں مگر باد جو د اس کے لوگوں سے غلہ اور وانے مانگتا پھر ہا تھا۔ میں اس کی نسبت خیال کر ہا تھا کہ جب بیر اس مقام پر

پنچا ہڑوا ہے تو پھر کیوں لوگوں کے سامنے دستِ سوال دراز کرتا پھرتا ہے۔

حضرت مسے موعود "ایک فخص کی نبیت فراتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خاص

لا چی پیر کا قصم درجہ تک بہنچا ہڑوا سجھتا تھا۔ گرایک دفعہ ایک مرید کے ہاں گیااور جاکر کہا۔

لاؤ میرا فیکس (یعنی نذرانہ)۔ قبط کا موسم تھا۔ مرید نے کہا پچھ ہے نہیں۔ معاف سیجئے۔ پیر صاحب بہت دیر تک لڑتے جھگڑتے رہے اور آخر کوئی چیز بکوائی اور روپیے لے کر جان چھوڑی۔ تواس قتم کی کمزوریاں اور گند ان لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں جو بڑے بوے دعوے

كرتين ا

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کی آواز اور خیالات میں بھی ایک قتم کا اثر رکھا ہوا ہے۔ مثلاً اگر انسان ہر وقت کی بات کے متعلق سوچتا رہے کہ یوں ہو گیا تو اس کے خیال میں اس فتم کا نقشہ کھنچ جا تا ہے۔ اس طرح جب کوئی شخص یہ خیال کرلیتا ہے کہ میرے دل سے اللہ اللہ نکل رہا ہے تو بیٹھے یوہ اس فتم کی آواز سننا شروع کر دیتا ہے کہ گویا اس کا دل ہی بول رہا ہے۔ حالا کہ اگر در حقیقت اس کا دل ہی بولتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ پاک نمیں ہو جا تا۔ پھر ہندوؤں میں سلمانوں کی نبیت بھی بہت زیادہ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نہ صرف اپنا ہی دل بلاتے ہیں بلکہ دو مروں کے دلوں کو بھی بلالیتے ہیں۔

میرا ارادہ ہے کہ اس کے متعلق میں ایک کتاب ککھوں اور بتاؤں کہ بمیوں اور شعبہ بازوں میں کیا فرق ہو تا ہے۔ یہ ایک معمولی علم ہے لیکن اس کا بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ انسان اپنی اصلاح سے غافل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ تک پہنچ گیا ہوں حالا نکہ وہ نہیں بنچا ہو تا۔ اگر کوئی شخص کسی مقام پر پہنچنا چاہے اور کسی اور ہی جگہ پہنچ کر سمجھ لے کہ جہاں مجھے جانا تھا وہاں پہنچ گیا ہوں تو وہیں بیٹھ جائے گا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ سخت نقصان اٹھائے گا۔ اس طرح اس قتم کے عمل کرنے والے بھی غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اصل مقام پر پہنچ گئے ہیں حالا نکہ اس سے کو سوں دور ہوتے ہیں اور ایک اینی کی طرح نشہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

پس اس فتم کے ذکر و اذکار لغو تھے جن سے حضرت مسے موعود ی روکا۔ اور ان کے کرنے والوں کی ندمت کی ہے۔ کیونکہ جب ہندو اور عیسائی بھی میں بات کر کتے ہیں تو یہ ذکر اللہ کس طرح کملا کتے ہیں۔

باقی رہا اونچی آواز سے ذکر کرنا یا راگ وغیرہ سنا۔ سو میں نے بتایا ہے کہ انسان کے اعصاب میں ایک خاص طاقت رکھی گئی ہے۔ اثر قبول کرنے اور اثر پنچانے کی اور اعصاب پر اثر جن دروازوں سے ہو تاہے ان میں سے ایک کان بھی ہے جو اچھی آواز سے متأثر ہوتے ہیں۔ انسان توانسان حیوان بھی اچھی آواز سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ مثلاً سانپ کے سامنے بین بیں۔ انسان تو انسان حیوان بھی اچھی آواز سے اثر پذیر ہوتے ہیں۔ مثلاً سانپ کے سامنے بین بیائی جائی جائی جائے تو وہ لوٹے لگتا ہے۔ لیکن کیا اس سے بیہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس پر روحانیت کا کوئی خاص اثر ہُوا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس طرح اگر گانا سننے سے کوئی ناچنے لگتا ہے تو یہ نہیں کما جا سکتا

کہ اس کی روحانیت پر اثر ہوا ہے۔ بلکہ یہ کہ اس کے احساسات نے ایک ایسااثر قبول کیا ہے جس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اگر کوئی شخص گانے وغیرہ کو روحانیت پر اثر والنے والا سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے اور نادانی ہے۔ کیونکہ جس طرح ایک سانپ بین پر مست ہو تا ہے اس طرح گانے اور بجانے پر آج کل کے صوفی ناچتے ہیں۔ پھریہ ایک بدعت ہے کہ او فی اور بلند آواز سے کوئی ذکر کیا جائے۔ ایک دفعہ رسول کریم اللے اللہ اللہ المبر اللہ اکبر اس پر آپ نے فرمایا۔ اِدُ بعثوا عللٰ کہ چلتے چلتے صحابہ نے زور سے کما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اس پر آپ نے فرمایا۔ اِدُ بعثوا عللٰ انفسیکم فَیا اَنگُوم کُلُ تَدُعُونَ اَصَمَّ وَ لَا غَانِبًا إِنَّهُ مَعْکُمُ إِنَّهُ سَمِدِیعٌ قُورِ یُبُ (بخاری کاب البہاء انب مایکرہ من دفع الصوت فی التحبیر، ابو موئی کہتے ہیں کہ آخضرت اللہ اللہ کی ان کو فرمایا تم باب مایکرہ من دفع الصوت فی التحبیر، ابو موئی کہتے ہیں کہ آخضرت اللہ کا تان کو فرمایا تم اور نہ غائب بلکہ وہ خوب سنتا اور تممارے قریب اور تممارے ساتھ ہے۔

لیکن آج کل کے صوفیاء کو دیکھو جہاں ان کی مجلس ذکر ہو وہ محلّہ گونج اٹھتا ہے۔اور اس کو وہ بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں عالا نکہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تا ہے پھراشعار و مزا میر' ذکر پر رقص و سرور' چیخ مارنا' اونجی آواز سے ذکر کرنا' کرنا' سربلانا' وغیرہ میں سے کوئی بات بھی ر سول کریم ﷺ سے ثابت نہیں۔ کما جاتا ہے کہ رسول کریم ﷺ بھی اشعار سنتے تھے مریہ کمیں سے ثابت نہیں ہواکہ آپ اللطائ اشعار ذکر اللی کے طور پر ساکرتے تھے۔ آپ کا شعر سننا اس طرح ہو تا تھا کہ حسان " آئے اور آکر عرض کی یا رسول الله فلاں کافرنے آپ ﴾ کے خلاف شعر کیے ہیں اور میں نے ان کا جواب لکھا ہے۔ اسے آپ من لیتے یا بیہ کہ ایک ۔ مخص کے قل کا آپ <sup>م</sup>نے تھم دیا ہوا تھا اس نے اجازت لے کر ایسے شعر پڑھے جن میں اپنی جان بخشی کی اس طرح در خواست کر دی کہ جب میں آپ ؑ کے پاس آنے لگاتو لوگوں نے مجھے کما کہ رسول اللہ نے تیرے قتل کرنے کا تھم دیا ہوا ہے۔اوروہ تجھے قتل کروا دیں گے۔ لیکن میں نے اس پر اعتبار نہ کیا اور سمجھا کہ جب ان کے پاس جارہا ہوں اور جاکر معافی مانگ لوں گاتو کیا پھر بھی قتل کیا جاؤں گا۔ یہ من کر رسول کریم ﷺ نے اس پر اپنی چادر ڈال دی کہ کوئی ا ہے قتل نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا کہ میں نے اس طرح معافی مانگی ہے بلکہ میہ خوف تھا کہ میں اس تفری حالت میں ہی نہ قتل کر دیا جاؤں کیونکہ میں نے سمجھ لیا ہے کہ دین اسلام سچانہ ہب ہے۔ تو رسول کریم اس قتم کے شعر سنتے تھے۔

لین اس سے یہ کماں ثابت ہوگیا کہ آپ کے سامنے توالیاں پڑھی جاتیں یا ناچاجا تا تھایا محبت اللی کے شعر پڑھے جاتے اور اس پر صحابہ اس قص کرتے ہے۔ اور ان پر بیبوشی طاری ہوتی تھی۔ پس آج کل جو پچھ کیا جاتا ہے یہ سب بدعت ہے جو عام طور پر پچیل گئی ہے۔ پھر رسول کریم اللی تھے اس طرح شعر سنتے تھے کہ کفار سے جنگ ہو رہی ہے ایک صحابی جو ش ولانے کے کریم اللی تھے ہیں ہیں گے۔ پس یہ لئے کہ آج یا تو ہم فتح پائیں گے یا جان وے ویں گے مگر پیچھے نہیں ہیں گے۔ پس یہ ولیل کہ چو نکہ رسول کریم شعر سنتے تھے اس لئے ہم بھی سنتے ہیں بالکل غلط اور بیبووہ ہے۔ پھر شعر سن کر جن قدر حرکتیں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب خلاف شرع ہیں۔ اسلام میں ان کاکوئی یہ نہیں چا۔

برخلاف ان کے قرآن کریم ذکراللی کرتے وقت کی پانچ عالتیں قرآن کریم سے سے جو ذکر اللی کرنے کی حالت معلوم ہوتی ہے اس میں میہ کمیں نہیں کہ ذکر اللی کرتے ہوئے غشی آجاتی ہے اور بہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ یا سننے والے سرمار نااور اچھلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ذکر الٰہی کے متعلق خدا تعالى جرفرا ما ي كرا نَّمَا الْمُو مِنْوْنَ الَّذِينَ إِذَا ذُيكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بُهُمُ (الاظال: ٣) الله عَمْ مَا اللهِ عَنْ مُعْدُونُ الَّذِينَ يَخْشُونَ دَبُّهُمْ ، ثُمَّ تِلَيْنُ جُلُودُ مُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُو اللَّهِ و (الزمر ٤٠٠٠) كِرفرا مَا هِ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّ حُمَن خُرُّوا سُجَّدًا قَرَّمُکِیًّا (مَرَیم ؛ ۵۹) ذکرالی کرنے والوں کی بیہ حالتیں ہوتی ہیں۔ (۱) مؤمن جب ذِکر الله كرتے ہيں تو ان كے دل دُر جاتے اور ان ميں خوف پيدا ہو جا ياہے۔ كيونكہ وہ سجھتے ہيں كہ ہمارا رب بری شان والا اور شوکت والا ہے۔ (۲) اقشھرار ہو جاتا ہے۔ یعنی خوف ہے ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ (٣) کہ ان کے بدن ڈھلے پڑ جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ (٣) وه تجده میں كر جاتے ہیں۔ يعنى عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ (۵) رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ پانچ حالتیں میں جو خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اگر ناچنا کو دنا بیموش ہونا اور زور زور سے چیخنا بھی ہو تا تو خدا تعالی ان کو بھی بیان کر تا اور فرما دیتا کہ مؤمن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اپنے کیڑے کھاڑ کریرے چھینک دیتے ہیں۔ اور کودنے شور مجانے لگ جاتے ہیں۔ یا الٹے لئک کر سربلانا اور حال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان میں ہے کوئی ایک بات بھی بیان نہیں فرمائی۔اس ہے معلوم ہُوا کہ ان کاذکرالٰہی ہے کوئی

تعلق ہی نہیں ہے۔

خدا تعالی کا کلام بھی کیمائر حکت ہے کہ اس نے اس قتم کی سب حرکات کا اپنے کلام میں پہلے ہے ہی رو کرویا ہوا ہے۔ کوئی کمہ سکتا تھاکہ اگریہ حالتیں قرآن کریم نے نہیں بیان کیس تو نہ سمی جو بیان کی ہیں بید ان کے علاوہ ہیں۔ اول تو بید کمنا ہی نادانی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن كريم كى ان آيات كو ديكھتے ہيں جن ميں ذكر اللي كے وقت كى حالت بتائي گئى ہے۔ تو معلوم ہو يا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان میں ایسے الفاظ رکھ دیئے ہوئے ہیں جو ان تمام باتوں کا رد کر دیتے میں۔ جن کو آج کل جائز اور روا قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھے ان آیات میں و جُلُ اِ قُشعُوا اُرَّ۔ تَلَيْنُ ـ جُلُوْدٌ يَّ كِ الفاظ آئے ہیں۔ اور لغت كے ديكھنے سے معلوم ہو تاہے كہ وجل كے ايك معنی نرمی اور گھنے کے ہیں اور رہ سکون کو ظاہر کر تاہے۔ گر آج کل کے صوفی حرکت شروع کر دیتے ہیں جو اس کے خلاف ہے۔ پھرا قُشعُر اڑ کالوں کے اجانک خوف سے کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں بیہ بھی سکون چاہتا ہے۔ کیونکہ اچانک خوف سے انسان کھڑے کا کھڑا رہ جا تا ہے نہ کہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے تُلینُ جُلُو دُ بھی سکون پر دلالت کر تا ہے۔ حرکت کے لئے عربی میں طرب کا لفظ ہے جو کہ خوشی کے مارے اچھلنے کو دنے کو کہتے ہیں اور قرآن کریم میں ذکر اللی کے موقعہ پر بید لفظ کہیں نہیں آیا۔اور لغت والے لکھتے ہیں کہ طرب خثوع و خضوع کے خلاف ہے۔ ادھر قرآن کریم بتا آ ہے کہ ذکھ اللّٰه کرنے کا بتیجہ خشوع و خضوع ہے۔ پس معلوم ہُوا کہ ایسے موقع پر طرب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ طرب خثوع و خضوع کی ضد میں واقعہ ہُوا ہے۔ اس لئے ناچنا کو دنا اور اچھلنا جو طرب ہے ہرگز ذکر اللہ کے متیجہ میں نہیں ﴾ پیدا ہو سکتا بلکہ اس کے نتیجہ میں تو خشوع ہرو نا اور عبادت کرنا اور ڈرنا ہو تاہے اور یمی ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ اسلام عقل اور ہوش کو قائم کرنے والا اور سید ھی راہ پر چلانے والا ہے نہ کہ بیوش اور نادان بنانے والا۔ مگر کو دنا اچھلٹا اور شور مچانا بے ہو ثنی اور کم عقلی کی وجہ سے ہو تا ہے اس لئے بیہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو کئی۔ اسی طرح عنثی کا طاری ہونا بھی کوئی پیندیدہ بات نہیں ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اسلام نے بیہ تو جائز رکھاہے کہ اگر کسی کاکوئی عزیز مرجائے تو اس پر روئے۔ مگریہ جائز نہیں رکھا کہ وہ چنج و بکار کرے اور غش پر غش کھا تا چلا جائے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ایک عورت کو جو اپنے بچے کی قبریر ای طرح کی بے صبری کی حرکات کرتی تھی فرمایا صرکرو۔ اس نے کہااگر تیرا بچہ مربا تو تجھے پنۃ لگتا کہ کس طرح صرکیا جا تاہے ہے

یہ اس نے اپنی نادانی سے کہا۔ ورنہ آخضرت اللے اللہ ہے گئی بچے فوت ہو چکے تھے۔ تو شور و غض متیجہ ہوتی ہے بے صبری اور ناامیدی کایا ضعف قلب کا۔ اگر ضعف قلب کی وجہ سے ہو تو بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ حضرت جنید کے زمانہ کے ایک بزرگ کی نبیت لکھا ہے کہ ذکر اللی سن کر ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ شاگر دول نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اب میں چو نکہ بو شھا اور کزور ہوگیا ہوں اس لئے اس طرح ہو تا ہے۔ ویکھو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں چو نکہ میں چو نکہ اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا ہوں۔ اس لئے غش کھا جاتا ہوں بلکہ اس کو بروها پینی کروری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے عش کھا جاتا ہوں بلکہ اس کو بروها پینی کروری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق ضدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ پھر اگر غشی مایو ہی اور ناامیدی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق ضدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ و کا قربۃ تائید سے فرق کھا تا اور بے ہوش ہوتا ہے وہ اگر اللہ اللہ کہ انگیا ہوں۔ اس کی وجہ سے ایساکر تا ہے تو کا فربۃ ہے اور اگر ضعف قلب کی وجہ سے غش کھا تا ہے تو ناامیدی کی وجہ سے ایساکر تا ہے تو کا فربۃ ہے اور اگر ضعف قلب کی وجہ سے غش کھا تا ہے تو ناامیدی کی وجہ سے غش کھا تا ہے تو ناامیدی کی وجہ سے ایساکر تا ہے تو کا فربۃ ہے اور اگر ضعف قلب کی وجہ سے غش کھا تا ہے تو ناامیدی کی وجہ سے ایساکر تا ہے تو کا فربۃ ہے اور اگر ضعف قلب کی وجہ سے غش کھا تا ہے تو ناامیدی کی وجہ سے ایساکر تا ہے تو کا فربۃ ہیں ہے۔

صحابہ کے وقت بھی یہ بات پیش ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اساء کے عشی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا۔ اُ عُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الدَّ جِيْمِ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے لڑکے نے اپنی دادی کے پاس بیان کیا کہ میں ایک ایس جگہ گیا تھا جمال کچھ لوگ قرآن برطقے اور غش کھا کھا جاتے تھے۔ یہ س کر ان کی پھوپھی اساء کے جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور صحابیہ تھیں کما اگر تم نے ایسادیکھا تو وہ شیطانی کام ہے۔

ابن سیرین خواب نامہ والے جو کہ ابو ہریرہ کے داماد تھے ان کے متعلق روایت ہے کہ ان کو کسی نے کہا فلاں آدمی اگر قرآن کریم کی کوئی آیت سنتا ہے تو بیموش ہو کر گر جا تا ہے۔ انہوں نے کہامیں تب اس بات کو سچا سمجھوں کہ اسے ایک اونچی دیوار پر بٹھا دو اور ایک آیت نہیں بلکہ سارا قرآن سناؤ اور پھروہ گر مڑے۔

آج كل بھى جن كى نبت كما جاتا ہے كہ حال كھلتے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہيں ان كو ديكھا گيا ہے كہ وہ مجلس ميں جب حال كھلتے ہيں تو اس جگہ گرتے ہيں جمال ديكھتے ہيں كہ بہت سے لوگ بيٹے ہيں تاكہ چوٹ نہ لگے۔ يہ بھى نہيں ہواكہ وہ كوشے سے ينچ گر جائيں۔ يا اور كى الين جگہ گريں جمال سخت چوٹ لگ سكے سوائے اس كے كہ بھى غلطى سے اليا ہو جادے۔

غرض یہ سب باتیں ممنوع ہیں۔ ہی برا کہا جائے درست ہے کیونکہ یہ روحانیت تاہ کرنے اور النانوں کو بندر اور ریچھ بنانے والی باتیں ہیں۔ اسلام تو انسان کو فرشتے بنانے آیا تھالیکن اس طرح انسان بندر بن جاتے ہیں۔ پس یہ باتیں لغو اور فضول ہیں اور ان کا کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ اور جو واقعہ میں ذکر اللہ ہیں اور جن کا قرآن کریم میں بڑے ذور حقیقی ذکر اللہ چار ہیں۔ اور وہ چار طرح کے ہیں۔ ان کا چھوڑ نابہت بوے ثواب سے محموم رہناہے اس لئے ان کو بھی ترک نہیں کرنا چاہے۔ ان میں چھوڑ نابہت بوے ثواب سے محموم رہناہے اس لئے ان کو بھی ترک نہیں کرنا چاہے۔ ان میں اقرار کرنا اور ان کی تفصیل اپنی زبان سے بیان کرنا (م) جس طرح خدا تعالی کی صفات کا بیان کرنا اور کی نامی کو طبحہ ان کا کو کی صفات کو علیحدہ اور ان کی تفصیل اپنی زبان سے بیان کرنا (م) جس طرح خدا تعالی کی صفات کو علیحدہ اور گوشے میں بیان کرنا اور کرنا اور ان کی تفصیل اپنی زبان سے بیان کرنا (م) جس طرح خدا تعالی کی صفات کو علیحدہ اور گوشے میں بیان کرنا ای کرنا کی کارنا کی کارن

یہ وہ چار ذکر ہیں۔ جو قرآن کریم سے ثابت ہیں اور جن کا کرنا روحانیت کے لئے نمایت ضروری بلکہ لازی ہے۔

اب میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کہ ان اذکار کو قر آن کریم نے پیش کیا ہے۔ نماز کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے۔ اِنّینَیْ اُنا اللّٰهُ لَا اِلٰهُ اِللّٰهِ اَنَا هَا عَبْدُ نِیْ ﴿ وَ اُقِمِ الصَّلُو ةَ لِذِ کُو یُ معلق خدا تعالی فرما تا ہے اِنّینَیْ اُنا اللّٰهُ لَا اِلٰهُ اِللّٰهِ اَنَا هَا عَبْدُ نِیْ ﴿ وَ اُقِمِ الصَّلُو ةَ لِذِ کُو یُ معبود نہیں۔ پس میری (طلّٰه : ۱۵) اے انسان میں ہی تیرا خدا ہوں اور میرے سوا تیرا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کر اور میرے ہی ذکر کے لئے نماز کو قائم کر۔

اس آیت سے معلوم ہواکہ جمال خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ اے مؤمنوا میرا ذکر کرو تواس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ اے مؤمنوا نماز پڑھو۔ پھر فرما تاہے فیان خفتہ کم فیو جا لا اُو دُد کُباناً ،

فَا ذَا اَ مِنْتُم فَا ذُکُرُ وا اللّٰه کَمَا عَلَّمَکُم مَا لَمْ تَکُو نُو ا تعلیمون سے راہبرہ ؛ ۲۲۰۰ نماز
پڑھنے کی تاکید کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر تہمیں دشمنوں سے کسی قتم کا خوف ہے تو خواہ پیادہ
ہویا گھوڑے پر سوار ہو اس حالت میں نماز پڑھ لو۔ اور جب تم امن میں ہو جاؤ تو خدا تعالیٰ کا
ذکر اس طرح کروجس طرح اس نے سمحایا ہے اور جے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں
نماز کا نام ذکر الله رکھا ہے۔ اس کے متعلق اور بھی آیتیں ہیں۔ گراس وقت میں انہیں پ
بس کرتا ہوں۔ دو سراذکر قرآن کریم ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے اِنّا نَحْنُ

کے محافظ ہیں۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کو ذکر کانازل کرنا قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ جمال خدا تعالی نے یہ تھم دیا ہے کہ اُڈ کُٹرُ واللّٰهُ تواس کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ قرآن پڑھا کرو۔ پھر خدا تعالی فرما تا ہے۔ وُ هٰذَا ذِکُرُ مُّبَادَكُ اَنْزَلْنٰهُ ، اَ فَانْتُمْ لَهُ مُنْكِرُ وُنَ۔ (الانبیاء: ۱۵) اس آیت میں بھی قرآن کریم کو پیش کرکے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے یہ ذکر نازل کیا ہے کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔

تیمرا ذکر صفات اللیہ کا بیان ان کا تکرار اور ان کا اقرار ہے۔ اب میں اس کا ثبوت قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں جو صفات اللیہ بیان کی جاتی ہیں دہی کافی ہیں۔ لیکن یہ غلط ہے نماز کے علاوہ بھی ذکر اللی ہو تا ہے اور اس کا ثبوت قرآن کریم سے ماتا ہے۔ خدا تعالی فرما تا ہے فیا ذا قصنی نیٹم الصّلوق فی فیا ڈ کُٹر وااللّه قیباً مَّا وَ قُعُودُ دًا وَ عَلَیٰ جُنُوبِکُمُ (النّاء : ۱۰۲) کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو الله کا ذکر کرو۔ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی۔ میں بھی۔ اور لیٹے ہونے کی حالت میں بھی۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ذکر نماز کے علاوہ ہے کیونکہ نماز میں ہی اگر صفات اللہ کابیان کرناکافی ہو تا تو پھر خدا تعالی ہے کیول فرما تا فیاؤڈ ا قَضَیْتُمُ الصَّلُوةَ فَانْدُکُرُ وا اللّٰه قِیامًا وَ مُورُ وَاللّٰه قِیامًا وَ مُورُ دَا وَاللّٰه قِیامًا وَ مُعْوَدًا وَ عَلَیْ جُنُوْ بِکُمْ کہ جب تم نماز پڑھ چو۔ تو پھر الله کاذکر کرو۔ کورے ہوکر 'بیٹے کر کیٹے کر کیٹے کر۔ پھر فرما تا ہے دِ جَالٌ لاَ تُلْهِیْهِمْ تِجَادَةٌ وَ لاَ بَیْعُ عَنْ ذِی کُو اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلُوةِ وَ اِیْتَا اِللّٰهِ کَو اِللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلُوةِ وَ اِیْتَا اِللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمُ ال

چوتھاذکریہ فرما تاہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔
اس کا ثبوت یہ ہے آیا آئیکا المُکَدَّ ثَرُ ٥ قُمْ فَانْدِدْ ٥ وَ دَبُكَ فَكَبِّرْ ٥ وَ ثِيابَكَ فَطَهِرْ ٥ وَ اللَّرُ جُزَ فَا هُجُرْ ٥ وَ لاَ تَمْنُنُ تَسْتَكُثِرُ ٥ وَلِوَ بَلِكَ فَاصْبِرْ ٥ (الدرْ٢-٨)ان آیات بین رسول کریم السلی ایک کو تمام دیا گیا ہے کہ کھڑا ہو جا اور تمام لوگوں کو ڈرا دے۔ اور اپنی ربول کریم السلی تھی کہ تھا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا رب کی برائی بوائی بوائی بوائی بوائی بوائی ہو کہ سامنے بیان کرنا رب کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنا

چاہئے۔ یہ تو ہوئے وہ ذکر جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔ اب سوال میہ رہ جاتا ہے کہ ان کے کرنے کے طریق کیا ہیں۔ اس ذ کر کی دو اور قشمیں کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ ان ذکروں کی دو قشمیں ہیں۔ ایک فرائض دو سرے نوا فل۔ یہاں فرائض کے متعلق کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خدا کے نضل سے ہماری جماعت کے لوگ فرائض کو تو ادا کرتے ہیں۔ باقی رہے نوا فل ان کے متعلق کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن چو نکہ بیہ مضمون لمباہے سردست میں اسکو چھوڑ تا ہوں اور یہ بتا آ ہوں کہ قرآن کس طرح پڑھنا چاہئے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ انسان روزانہ پڑھنے کے لئے قرآن کریم کاایک حصہ مقرر کرلے کہ اتنا ہرروز پڑھاکروں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ تبھی قرآن کریم اٹھایا اور کسی قدر پڑھ لیا۔ بلکہ با قاعد گی اور مقرر اندازہ سے پڑھنا چاہئے۔ بے قاعدہ پڑھنے سے یعنی تجھی پڑھا اور تبھی نہ پڑھا پچھ فائدہ نہیں ہو تا۔ پس قرآن کریم کے متعلق چاہئے کہ اس کا ایک حصہ مقرر کرلیا جائے اور اس کو ہر روز پورا کیا جائے وہ حصہ خواہ ایک پارہ ہویا آدھایا دویا تین یا چارپارے ہوں۔اس کو روزانہ پڑھا جائے اور اس کے بورا کرنے میں کو تاہی نہ کی جائے۔ رسول کریم الفاظ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ عبادت پیند ہے کہ جس پر انسان دوام اختیار کرے اور جس میں ناغہ نہ ہونے دے " کیونکہ ناغہ کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اسے شوق نہیں ہے اور شوق اور دل محبت کے بغیر قلب کی صفائی نہیں ہوتی۔

محبت کے بغیر قلب کی صفائی مہیں ہوئی۔
میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی تصنیف میں مشغول ہونے یا کسی اور وجہ سے قرآن
کریم نہ پڑھا جائے تو ول تکلیف محسوس کر تا اور دو سری عباد توں میں بھی اس کا اثر محسوس
ہو تا ہے تا اول تو قرآن کریم روزانہ پڑھنا چاہئے۔ دوم چاہئے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا
جائے اور اس قدر جلدی جلدی نہ پڑھا جائے کہ مطلب ہی سمجھ میں نہ آئے۔ ترتیل کے ساتھ
پڑھنا چاہئے تا کہ مطلب بھی سمجھ میں آئے اور قرآن کریم کا ادب بھی ملحوظ رہے۔ سوم جہال
تک ہو سکے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے وضو کرلیا جائے گو میرے نزدیک بے وضو پڑھنا بھی جائز
ہو سکے قرآن کریم پڑھنے ہے کہ اثر اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لئے وضو کرلیا جائے۔
ایا بعض علماء نے بے وضو تلاوت قرآن کو ناپند کیا ہے۔ میرے نزدیک اس طرح پڑھنا
ناجائز نہیں گرمناسب بی ہے کہ اثر اور ثواب کو زیادہ کرنے کے لئے وضو کرلیا جائے۔
ایسے لوگوں کو

چاہئے کہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر سارا ترجمہ نہ آیا ہو تو اس طرح کرنا چاہئے کہ کمی قدر قرآن کریم کا ترجمہ سکھ لیا جائے اور جب روزانہ منزل پڑھیں تو ساتھ ہی اس حصہ کو بھی پڑھ لیس جس کا ترجمہ جانتے ہوں۔ کوئی کے کہ پھر منزل پڑھنے کا کیا فائدہ جبکہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جب کوئی کام نیک نیتی اور اغلاص سے کیا جاتا ہے تو خدا تعالی ضرور اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لئے جب کوئی خدا تعالی کے لئے بغیر ترجمہ جاننے کے ہی پڑھے گاتو خدا تعالی اس کے اغلاص اور نیت کو دیکھ خدا تعالی سے اغلاص اور نیت کو دیکھ کر ہی اسے تو اب پنچا دے گا اور یہ بات بھی درست ہے کہ محض الفاظ کا بھی اثر ہو تا ہے۔ دیکھئے رسول کریم الفاظ کا بھی اثر ہو تا ہے۔ دیکھئے رسول کریم الفاظ کا بھی از ان کمی اثر ہو تا ہے۔ دیکھئے رسول کریم الفاظ کا بھی اذان کمی دیا ہو تو اس کے کان میں اذان کمی جانے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہو تا۔ گرداشتہ آید بکار جادے مطابق اس کا اثر ضرور ہو تا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ دیگراذکار تنبیج اور تحمید جنہیں انسان اکیلا پیٹے کر

ویگراذکار

کرے یا مجالس میں۔ اس ذکر کی بھی ایک قتم فرض ہے جیسا کہ جانور کے ذک

کرتے وقت تکمیر پڑھنا اگر اس وقت تحمیر نہیں پڑھی جائے گی۔ تو جانور حرام ہو جائے گا۔ اور دو مری قتم نفل ہے جو دو سرے او قات میں ورد کی صورت میں پڑھی جاتی ہے اور ان کو رسول کریم الله الله الله الله الله الله الله تعالی کاذکر رکھا ہے۔

مثل جب کھانا کھانے پیٹھو تو بیشم الله الله الله کھن الد کے جمر موقعہ پڑھ او۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ بلکہ یہ ہے کہ جس غرض کے لئے کھانا کھایا جاتا ہے وہ اس طرح پورے طور پر حاصل ہو جائے گی۔ یعنی روحانیت کو اس سے بہت فائدہ جاتا ہے وہ اس طرح پورے کو دقت بشم الله الله الله کی دو ان ہے کہ جس غرض کے لئے کھانا کھایا بینے گا کہ اس کام میں برکت ہو۔ اور جب اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو اُلْدَحُمُدُ لِلْنَه وَ بِ اللّٰه الله وَ اِللّٰه کی اُور نئی چیزاستعال بی برحت ہو۔ اس کام میں برکت ہو۔ اس طرح اگر کوئی نیا کپڑا پنے یا کوئی اور نئی چیزاستعال بڑھا جائے۔ تو اُلْدِ مقدت کے وقت اِللّٰه کار اللّٰه کہنا چاہے۔

الکہ اس کام میں برکت ہو۔ اور جب اس کو ختم کر لیا جائے۔ تو اُلْدَ مُمدُ لِلّٰه وَ بِ اللّٰه اللّٰه کی اور مصیبت کے وقت اِلنّا لِلّٰه وَ اِلنّا اِللّٰه کی اُلْد کہ کر اس کا شکریہ اوا کرے۔ ہر رنج اور ہمت سے بالا پیش آئے تو لا حَوْلُ وَ اللّٰه کہنا چاہے۔

الکہ و راجعت کو اُلْد کہ کر اس کا شکریہ اوا کرے۔ ہر رنج اور ہمت سے بالا پیش آئے تو لا حَوْلُ وَ لَا کُھُولُ وَ اللّٰہ ہِ اللّٰه کہنا چاہے۔ اگر کوئی بات اپنی طاقت اور ہمت سے بالا پیش آئے تو لا حَوْلُ وَ لَا لَا اللّٰه کہنا چاہے۔

غرض یہ ذکران باتوں کے متعلق ہیں جو روزانہ پیش آتی رہتی ہیں۔ ہرایک انسان کو دن

میں یا خوشی ہوگی یا رنج پس اگر خوشی ہو تو اُلحَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْلَحْكِينِينَ کے اور اگر رنج ہو تواِتَالِلّٰہ وَاتَّا اَلِيْرِ الْجِعُوْنَ مِرْ هِي - الله تعالى فرما مَا بِ هَا أَدْ كُرُ وا اللَّهُ قِيهَا مَّا وَ قُعُوْدًا وَ عَلَى جَنُوْ بِكُمْ اور آنخضرت اللَّا ﷺ نے ہر حالت کے متعلق ذکر مقرر فرما دیئے ہیں اس لئے ان کے کرنے سے انسان ہر حالت میں خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ مثلاً ایک شخص جو دفتر میں بیشا کام كررما ہووہ اگر اينے متعلق كوئى خوشخبرى كسنے تو الحمد للد كے۔ اگر چلتے ہوئے اسے خوشى كى ا بات معلوم ہو تو بھی الحمد لللہ کیے۔ اگر لیٹے ہوئے خوشی کی بات سے تو اسی حالت میں الحمد لللہ کے۔ اس طرح خود بخور قِیامًا قَو قُعُوْ دًا قَا عَلَیٰ جُنُوْ بِکُمْ الله تعالیٰ کا ذکر ہو تا رہے گا۔ پھر رسول كريم الله في فرمات بين كه أفضلُ اللّه حكم لا إله إلا الله (ترفدي كتاب الدعوات باب ما حاء ان دعوة سلم مستحابة ) جابر سے ترمذی میں روایت ہے کہ سب سے بہتر اور افضل ذکر ہیہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ باقی اذکار کی بھی مختلف فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ مَ تَحْضَرِ عَلَيْنَةً نِي مُنْبَحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ مُنْبَحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ كَنْبِت فرمايا هِ - كُلِمَتَانِ خَفِيْفُتَانِ عَلَى اليِّسَانِ أَيِقِيلتَانِ فِي الْمِيْوَانِ بَجِيَبَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ (بخارى كتابالتوحيدباب قول الله تعالى و نصع الموازين القسط و ترندي ابواب المعوات باب ماحاء في فضل التسبيح والتكبير .....) كـ دو كلم ايس بي كـ جو زبان سے کہنے میں چھوٹے ہیں مگر جب قیامت کے دن وزن کئے جائیں گے تو ان کا اتنا ہو جھ ہو گاکہ ان کی وجہ سے نیک اعمال کا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پند ہیں۔ یہ بھی بہت اعلیٰ درجہ کاذکرہے۔ حتّی کہ ایک دفعہ جب حضرت مسیح موعودٌ بیاری کے یخت دورہ میں تنجد کے لئے اٹھے اور غش کھا کر کر گئے اور نماز نہ پڑھ سکے تو الہام ہُوا کہ ایسی حالت میں تنجد کی بجائے لیٹے لیٹے یہی بڑھ لیا کرو۔ تو یہ بھی بہت نضیلت رکھنے والا ذکر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم الفاقائی کثرت سے اس کو پڑھتے تھے۔

ان دو ذکروں کو رسول کریم ﷺ نے افضل بتایا ہے۔ مگرایک اور ذکر بھی افضل ہے گو اس کے متعلق رسول کریم ﷺ کا کوئی ارشاد محفوظ نہیں۔ مگر عقل بتاتی ہے کہ وہ بھی بہت اعلیٰ درجہ کا ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات کا ذکر ہے۔ اگر ان کو ذکر کے طور پر پڑھا جائے تو دو ہرا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک تلاوت کا اور دو سرے ذکر کا۔ میہ تو میں نے ذکر بتلائے ہیں۔ اب ان کے متعلق احتیاطیں بتا تا ہوں۔

بہلی احتیاط رہے کہ رسول کریم الکا لیکتے فرماتے ہیں متعلق احتیاطیس که مهمی اتا ذکر نه کرد که دل ملول هو جائے (۲) ایسے وقت میں ذکر نہیں کرنا چاہئے جبکہ دل مطمئن نہ ہو۔ مثلاً ایک ضروری کام کرنا ہے اس وقت کوئی اگر ذکر کرنے کے لئے بیٹھ جائے تو اس کی توجہ ذکر کی طرف نہ ہوگی۔اور اس طرح خدا تعالی کے کلام کی بے قدری ہوگ۔ اور انسان گناہگار ٹھرے گا۔ تو ذکر کرنے کے لئے مہلی احتیاط بیر کرنی چاہئے کہ ذکراس قدر لمباعرصہ نہ کرے کہ دل ملول ہو جادے اور دو سری بیر کہ ا پسے وقت میں ذکر کے لئے نہ بیٹھے جبکہ دل کسی اور خیال میں منهمک ہو۔ اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے گناہگار ٹھرے۔ بلکہ اختصار کے ساتھ اور توجہ کے قائم ہونے کے وقت باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو۔ حضرت عائشہ "نے کہا یہ سنا رہی ہے کہ میں اس قدر عبادت کرتی ہوں اور اس طرح کرتی ہوں۔ آپ نے من کر فرمایا بیہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کہ اس قدر زیادہ عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو پیند کر تاہے جس پر دوام اختيار كيا جاسك- اشكوة كتاب الديمان باب القصد في العمل الله تعالى زياده عبادت سے ملول نہیں ہو تا۔ بلکہ بندہ خود ملول ہو جا تا ہے اور جب ملول ہو جا تا ہے تو پھراس کی عبادت کسی کام کی نہیں رہتی۔ پس اگر کوئی حد سے زیادہ بردھتا ہے تو اس پر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ عبدالله" بن عمرو بن عاص کے متعلق آیا ہے وہ ایک طاقت ور انسان تھے ساری رات نماز مزھتے اور دن کو روزہ رکھتے اور سارے قرآن کریم کی تلاوت ایک دن میں کرتے۔ آمخضرت ﷺ کو جب معلوم ہوُاتو آپ نے فرمایا کہ بیہ جائز نہیں ہے۔ رات کاچھٹایا تیسرایا زیادہ سے زیارہ آدھا حصہ نماز پڑھنی چاہئے۔ اور روزہ زیادہ سے زیادہ ایک دن رکھنا چاہئے۔ اور ایک دن انطار كرنا چاہئے۔ اور قرآن كريم تين دن سے كم عرصه ميں ختم نہيں كرنا چاہئے۔ (بخارى كاب السوم باب حق الجم في السوم) اس كے متعلق عبد الله بن عمرو بن عاص في بهت كوشش كي کہ اس سے زیادہ کے لئے اجازت مل جائے۔ لیکن آپ نے اجازت نہ دی۔ وہ ای پر عمل کرتے رہے۔ لیکن جب بو ڑھے ہو گئے۔ تو بہت افسوس ظاہر کرتے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اقرار تو کرلیا تھالیکن اب کر نہیں سکتا۔ تو حد سے زیادہ بردھنامشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ ذکر بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ مگر دیکھو جس طرح بلاؤ اگر زیادہ کھالیا جائے تو وہ یہ ہفتی کرویتا ہے۔ ای طرح ذکر کاحد سے زیادہ بڑھانا بھی نفس پر ایبابو جھ ہو جاتا ہے کہ وہ ذکر سے متنفر ہو جاتا ہے۔ پس آہستہ آہستہ نفس پر بوجھ ڈالنا چاہئے اور اس قدر ڈالنا چاہئے جس کو برداشت کر سکے۔

تیسری احتیاط یہ کرنی چاہئے کہ ابتداء میں اگر طبیعت ذکر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو بھی دل
کو مضبوط کر کے انسان کر تا رہے اور پختہ ارادہ کرلے کہ ضرور پوراکروں گا اور نبیت کرلے کہ
شیطان کتنای زور لگائے میں اس کی بات ہر گز نہیں مانوں گا۔ اگر انسان اس طرح ارادہ کر
لے تو ضرور طبیعت کو منوالیتا ہے۔ کتے ہیں رائے ٹیکن ایک مشہور وکیل تھا اس کے مقابلہ میں
ایک اور وکیل آیا۔ اس نے سمجھا کہ رائے ٹیکن مقدمہ جیت جائے گا۔ اس نے یہ چالاک کی کہ
مجسٹریٹ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کہ دیا کہ رائے ٹیکن کا دعویٰ ہے کہ خواہ کوئی مجسٹریٹ
کتنای ہو شیار ہو میں اس سے منوالیتا ہوں۔ یہ س کر مجسٹریٹ نے ارادہ کرلیا کہ رائے ٹیکن جو
کچھ کے گا میں ہرگز اسے نہیں مانوں گا۔ چنانچہ جب مقدمہ پیش ہوا۔ تو جو بات رائے ٹیکن جو
پیش کرے مجسٹریٹ اس کا انکار کر دے۔ اور آٹر کار دو سرے وکیل کے حق میں ہی فیصلہ کر
دیا۔ تو جب انسان یہ ارادہ کرلیتا ہے کہ میں فلاں کا اثر ہرگز نہیں قبول کروں گا تو وہ اس پر قابو
منہیں پاسکتا۔ پس ابتدائی حالت میں ذکر کرتے وقت ایس ہی حالت میں نہیں ہونا چاہئے مثلاً فرش

چوتھی احتیاط یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت کسی تکلیف کی حالت میں نہیں ہونا چاہئے مثلاً فرش پر بیٹھے ہوئے کوئی چیز چھتی ہویا اور اس قتم کی کوئی تکلیف ہو اس کو دور کرکے ذکر میں مشغول ہونا چاہئے۔

پانچویں میہ کہ ایس حالت بنانی چاہئے کہ مجھے جو پچھ حاصل ہو گا اسے قبول کر لوں گا۔ اُگر ابنداء میں بے توجہی ہو۔ توبھی کسی نہ کسی وقت ذکر طبیعت میں داخل ہو جائے گا۔

بیر رسی بیران مور این صورت کیا جائے۔ اگر خثیت پیدا نہ ہو۔ توالی صورت بیالے جس سے خثیت پیدا نہ ہو۔ توالی صورت بنالے جس سے خثیت فاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض باتیں جو ابتداء میں مصنوی طور پر افتیار کی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ای طرح ہو جاتی ہیں۔ پس جب کوئی تضرع پیدا کرنے کی کوشش کر تا اور رونے کی طرز بنا تا ہے تو نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ واقعہ میں ایک وقت اس میں تضرع پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک پروفیسر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ براہی نرم دل تھا لیکن بعد میں برا سخت دل ہوگیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دن جو نرمی کے باعث اسے تکلیف ہوئی تو اس نے ارادہ کرلیا کہ

اب میں سخت ہو جاؤں گا۔ اس کے لئے اس نے سختی والی شکل بنالی کو دل میں وہی نری سخی۔

تاہم ظاہر طور پر سخت اور درشت معلوم ہو تا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ بٹوا کہ اس کا دل بھی سخت

ہوگیا۔ وہ پروفیسراگرچہ اپنی عادت کو بدی کی طرف لے گیا مگرتم لوگ اگر نیکی کی طرف جانے

کے لئے اس طرح کرد گے تو رفتہ واقعہ میں تمہارے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر

ایک دن ایک سکنڈ کے لئے بھی حقیقی خشیت پیدا ہو جائے گی تو دو سرے دن اس سے زیادہ

عرصہ کے لئے پیدا ہو سکے گی۔ پس اگر اس کے لئے کوشش کرد گے تو ضرور کامیاب ہو جاؤ

اب جبکہ میہ ثابت ہو گیا کہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں ذکر کرنے کے او قات نے بتایا ہے کہ خدا تعالی فرماتا ہے فیاذا قَضُیتُمُ الصَّلوة فَا ذُكُرُ وا اللَّهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْ بِكُمْ (النباء:١٠٣) توبيه معلوم بونا ضروري ہے که کس کس وقت ذکر کرنا چاہئے۔ یوں تو ہروقت ہی خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہئے۔ چنانچہ رسول كريم الله الله على عائشه صديقة فرماتي بين كان رُسُولُ الله يَذْكُرُ الله عَلى كُلّ ا حُيانِه (ردى كتاب الدعوات باب ما جاء ان دعوة العسلم مستجابة، - رسول كريم اللك جم وقت ہی خدا تعالی کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن بعض خاص وقت قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بیان فرائ بين - اوروه يه بين أَذْ كُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ٥ وَّ سَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّ أَصِيلًا الاحزاب: ۴۲-۴۳) یا د کرواللہ کو بکرہ اور اصیل کے وقت – بیہ دونوں وقت بہت اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ بکد ۃ عربی میں یو پھوٹنے سے سورج نکلنے تک کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے میہ معنی ہوئے کہ صبح کی نماز ہے لے کر سورج کے نکلنے تک ذکر کرو۔ ایک بید ونت ہوا اور دو سرا ونت اصل ہے۔ لغت سے معلوم ہو تاہے کہ اصیل عصرے لے کر سورج کے ڈو بنے تک کو کہتے ہیں۔ تيسرا بوغفا اور پانجوال وقت جواس آيت مين بيان كياگيا - فاصر على ما يُقُولُونَ وَ سَبِيَّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ مِنْ أَنَاكُى اللَّيْل فَسَبِّحُ وَ ٱطْوَا فَ النَّهَا وِ لَعَلَّكَ تَوْضَى والله : ١٣١) يعنى صبركران باتول يرجو به لوكُ کتے ہیں۔ اور تبیع و تحمید کراپنے رب کی سورج نگلنے سے پہلے اور اس کے ڈو بے سے پہلے (ان دونوں و قتوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے) اور رات کے او قات میں اور ان کی دونوں طرفوں میں آکہ تیری خواہشات بوری ہوں۔ اس آیت میں علادہ پہلے دو و قوں کے سورج نکلنے کے بعد کا

وقت اور رات کاپہلا اور پچھلا وقت بھی ذکر کے لئے مفید ہتایا گیا ہے۔

چھٹا وقت ہر ایک نماز کے پڑھنے کے بعد کا ہے۔ رسول کریم ﷺ اس ذکر کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے گویا سنت ہو گئی تھی۔ ابن عباس کتے ہیں کہ جب ہم دور ہوتے تھے۔ تواُنتُ الشَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كَ ذَكرت معلوم كرتے تے كہ نماز خُمّ ہو گئی ہے۔ پس نماز کے بعدیڑھنے کے لئے ایک ذکر توبیہ ہے کہ اُنْتُ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ مُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَٱلْإِكُو المِيرُهَا جادِك - دو مرك بدكه سُبْحَانَ اللَّهِ اوراَ لُحَمْدُ لِلَّهِ تَينتيس تینتیں دفعہ پڑھا جادے اور اُللّٰہُ اُ کُبُرُ چو نتیں دفعہ پڑھا جادے (ترندی کتاب الدعوات باب ما جاء نی التسبیح والتکبید ۔۔ ۔۔۔ ) یہ ذکر کئی طریق پر مردی ہے۔ مگرسب سے زیادہ صحیح طریق سی ہے کہ الگ الگ پہلے دونوں جملوں کو تینتیس تینتیس دفعہ کے۔ اور تیسرے کو چونتیس دنعہ کئے نماز کے بعد کا وقت ذکر کے لئے بہت ہی اعلیٰ درجہ کا ہے اس وقت ضرور ذکر کرنا چاہئے۔ بعض لوگ مجھے اور حضرت مولوی صاحب خلیفۃ المسیح الاول اور حضرت مسیح موعُّود کو دیکھے کر شائد سمجھتے ہوں کہ یہ نماز کے بعد ذکر نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت مسيح موعودٌ اور حضرت خليفنه المسيح الاول بهي ذكر كيا كرتے تھے اور ميں بھي كرتا ہوں۔ ہاں اونچي آوا زہے نہ وہ کتے تھے اور نہ میں ۔ دل میں کہتا ہوں۔ پس نماز کے بعد ضرور ذکر کرنا چاہئے۔ ذکر کے متعلق کچھ اور احتیاطیں بھی ہیں اور وہ پیر کہ سوائے ان موقعوں کے جو حدیث سے ثابت ہیں مجلس میں اونحی آواز ہے ذکر نہ کیا جائے۔ بعض دفعہ اس طرح رہا پیدا ہو جا یا ہے۔ اور بعض دفعہ دو سرے لوگوں کو ذکر کرنے یا نماز پڑھنے میں تکلیف ہو تی ہے۔ پھریہ بھی یا د ر کھنا چاہئے کہ جو بات نئی اختیار کی جائے وہ ہو جھل معلوم ہو تی ہے۔اور اس کے کرنے سے دل تھبرا تا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے میں دل نہیں لگتا۔ لیکن کیا ا یک ہی دن میں کوئی شخص کسی فن میں کامل ہو جا تا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اور پچھ مدت کے بعد ایبا ہو تاہے۔ پس اگر ابتداء میں کسی کا دل نہ لگے اور اسے بوجھ سامعلوم ہو تو وہ گھبرائے نہیں۔ آہتہ آہتہ دل قبول کرلے گالیکن شرط یہ ہے کہ ذکر کو قائم رکھاجائے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے میں لذت بھی آجاتی ہے۔ مگرانہیں چاہئے کہ نفس کے لئے لذت نہ تلاش کرس۔ اور ذکر کرنے کے وقت یہ نیت نہ ہو کہ لذت حاصل ہو بلکہ عبادت مجھ کر کرنا چاہئے۔ کیونکہ لذت اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز عبادت ہے۔ اور عبادت اس

ونت قبول ہوتی ہے جبکہ عبادت سمجھ کر کی جائے۔

پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے کے لئے کچھ دن تو قبض رہتی ہے اور کچھ دن طبیعت کھل جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی گھرانا نہیں چاہئے۔ قبض ہر فتم کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی مسول کریم ﷺ کے پاس آیا اور آکر کما کہ حضور میں منافق ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم تو مسلمان ہو۔ اس نے کما حضور جب میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو جنت اور دوزخ میری آ تھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور جب گھر جاتا ہوں تو پھروہ حالت قائم نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اگر وہی حالت ہروقت قائم رہے تو مرجاؤ۔ (ملم کتاب التوت باب نصل دوام الذكر و الفكر في امود الاخرة اصل بات يدم كد أكر مروقت أيك بى حالت رہے۔ تو پھر بڑھنے اور ترقی کرنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ تبھی تو اصل حالت سے نیچ کر دیتا ہے تاکہ انسان کود کر پہلے سے بھی آگے بڑھ جائے۔ اور مجھی اوپر چڑھا دیتا ہے۔ ہاں قبض کے متعلق ایک خاص بات یاد رکھنی چاہئے اور وہ سے کہ آیک قبض اچھی ہوتی ہے اور ایک بری۔ اور ان کا پتہ اس طرح لگ سکتا ہے کہ ذکر کرنے کے متعلق لذت آنے کا ایک ورجہ مقرر کرلیا جائے مثلاً ایک ورجہ ہے اس سے ادیر ۳٬۳۴ ورجے ہیں۔ اب اگر کوئی مخص دو درجہ پر ہے۔ اور قبض اسے لے جاتی ہے ایک درجہ بر۔ توسمجھنا چاہئے کہ انعام دلانے والی قبض ہے۔ لیکن اگر تین درجہ پر ہو اور پھر قبض ہو- تو دیکھنا چاہئے اب قبض دو درجہ پر لے گئی ہے۔ یا ایک پر یا بالکل صفر پر۔ اگر دو درجہ پر ہو تو سمجھنا چاہئے کہ تر تی دلانے والی ہے اور اگر ایک پر یا صفرکے درجہ پر ہو تو پھر خطرے کامقام ہے اس کے لئے خاص سعی ادر کوشش کرنی چاہئے۔

اب میں نماز کے متعلق بتا تا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ ضروری اور اہم ذکر ہے کیونکہ 

ز کر نماز اس میں بھی انسان کھڑا ہو کر ذکر کر تا ہے اور بھی رکوع میں 'بھی سجدہ میں 'بھی بیٹھ 
کر' پھر نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور اور اور او بھی کر تا ہے۔ پس نماز سب 
ذکروں کی جامع ہے۔ پہلے میں نے اس کے متعلق بیان کرنا اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ بہت تفصیل 
چاہتی ہے۔ لیکن اب بیان کرتا ہوں۔

نماز کے تین جصے ہیں (۱) فرض (۲) سنن (۳) نفل - فرض اور سنن تو سب لوگ اواکرتے ہیں باقی رہے نوافل ان کے اواکرنے میں اکثر سستی کرتے ہیں - سنتوں کے متعلق تو یا در کھنا چاہئے کہ وہ اس لئے مقرر کی گئی ہیں کہ فرائض کے اداکرنے میں جو کی یا نقص رہ جائے اسے
پوراکر دیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ناقص نماز قبول نہیں کر تا بلکہ کابل قبول کرتا ہے۔ اور اگر نقص
ہو تو سنتوں میں سے پوراکر دیتا ہے مثلاً کمی نے ایک نماز پڑھی۔ گرایک رکعت میں اس کی
توجہ قائم نہ رہی اور مختلف قتم کے وساوس پیدا ہوتے رہے اس لئے وہ رکعت قبول نہ ہوگ۔
اس کے بدلہ میں سنتیں رکھ دی جائیں گی تاکہ نماز کمل ہو جائے۔ رسول کریم الطابع چو تکہ
انسان کے قلب کی کیفیت کو خوب جانتے تھے اور سمجھتے تھے اس لئے آپ " نے فرائض کے
ساتھ سنتیں اپنی طرف سے لگا دیں تاکہ فرائض کی کی کو پور اکر دیں اور یہ آپ " نے اپنی امت
پر بہت ہوا احسان کیا ہے۔

اب نوافل باتی رہے وہ خدا تعالی کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یعنی نوا فل کی فضیلت نجات کے علاوہ اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کا موجب بنتے ہیں پس جو شخص خدا تعالیٰ کا قرب جاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ نوا فل پڑھنے پر بہت زور دے۔ پھر نوا فل بھی کئی قتم کے ہوتے ہیں۔ بعض دن میں پڑھے جاتے ہیں اور بعض رات کو۔ جو رات کو پڑھے جاتے ہیں۔ ان کو تہر کتے ہیں اور یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں اور ایسے اعلیٰ کہ خدا تعالى نے قران كريم ميں ان كى نفيلت اس طرح بيان فرمائى ہے - إِنَّ مَا شِئةَ الَّيْل هِي اَشَدَّ وَ مُنتاً وَا تُومُ قِيلًا ٥ المزل : ٢) كه انسان كے نفس كے درست كرنے كے لئے رات كا امھنا بہت بڑا ذرایعہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص تجربہ کر کے دیکھے گاتو اسے معلوم ہو جائے گاکہ کس طرح نفس کی بہت بڑی وسیع اصلاح ہو جاتی ہے اور خاص قوت اور طانت حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام "ان پر خاص طور پر مداومت رکھتے تھے۔ اور رسول کریم ﷺ کوان نوا فل کااتنا خیال تھا کہ باد جو د ان کے نفل ہونے کے آپ رات کو پھر کر دیکھتے کہ صحابہ " میں سے کون میہ نفل پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا۔ ایک دفعہ آپ کی مجلس میں عبداللہ ؓ بن عمرؓ کا ذکر آیا کہ وہ بت اچھا ہے اس میں یہ خوبی ہے یہ صفت ہے تو آپ کے فرمایا کہ ہاں برا اچھا ہے بشرطیکہ تھجد پڑھے جو نکہ عبداللہ بن عمر جوان تھے اور تبجد پڑھنے میں سستی کرتے تھے اس لئے آپ نے اس طرح ان کو اس طرف توجه دلائی - پھررسول کريم اللظين نے فرمايا ہے که الله تعالى كاس میاں اور بیوی پر رحم ہو کہ اگر رات کو میاں کی آنکھ کھلے تو اٹھ کر تنجد پڑھے اور بیوی کو جگائے کہ تو بھی اٹھ کر تہجدیڑھ۔اور اگر بیوی نہ جاگے تو پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارے اور جگائے۔ ای طرح اگر یہوی کی آنکھ کھلے تو وہ بھی الیابی کرے کہ خود تبحد پڑھے اور میاں کو جگائے اگر وہ نہ جاگے تو اسکے منہ پر چھینٹا مارے دیکھو ایک طرف تو رسول کریم اللہ لی نہیں کے بیوی کے لئے میاں کا اوب کرنا نمایت ضروری قرار دیا ہے۔ اور دو سری طرف تبجد کے لئے جگانے کے واسلے اگر پانی کا چھینٹا بھی مارنا پڑے تو اس کو بھی جائز رکھا ہے۔ گویا رسول کریم اللہ لی کا چھینٹا بھی مارنا پڑے تو اس کو بھی جائز رکھا ہے۔ گویا رسول کریم اللہ لی کا کھینٹا تھی کہ دات کریم کہتا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صحابہ کو فرمات کہ دوات کریم کہتا ہے کہ رات کا اٹھنا قریب آ جا تا ہے۔ اور بہت زیادہ دعا کیں قبول کرتا ہے اس لئے تبحد کا بڑھنا بہت ضروری اور بہت فاکدہ مندہے۔

اب سوال یہ ہے کہ تبجد پڑھنی تو ضرور چاہئے گر ات کو اٹھیں کیو نکر۔ اس کا ایک اونی طریق میں کہتے ہتا تا ہوں اگرچہ اس میں نقصان بھی ہے گرفائدہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل الارم والی گھڑیاں مل سمق ہیں ان کے ذریعہ انسان جاگ سکتا ہے۔ گرمیرا تجربہ ہے کہ یہ کوئی الیا مفید طریق نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ چو نکہ انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے وقت پر جگا ایسا مفید طریق نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ چو نکہ انسان کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھے وقت پر جگا وے گل اس لئے رات کو اٹھنے کی نیک کی طرف جو توجہ اور خیال ہونا چاہئے وہ اس کو نہیں ہو تا۔ اگر اسے اٹھنے کا خیال ہو تا اور ای خیال میں ہی اس کی آئھ لگ جاتی تو گویا وہ ساری ہو تا۔ اگر اٹھنے کو جی نتجا ہے تو انسان ہوتا ہے کہ اگر اٹھنے کو جی نتجا ہے تو انسان ہوگا۔ پھر ایسے لوگ جو گھڑی کے ذریعہ اٹھتے ہیں وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں نیند آتی ہے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ گھڑی سے اٹھتے ہیں نہ کہ اپنے طور پر اس لئے یہ طریق کوئی مفید نہیں ہے۔ ہاں ابتد ائی حالت کے لئے یا کسی خاص ضرورت کے وقت مفید ہوتا ہے۔

میرے نزدیک وہ طریق جن سے رات کو اٹھنے سے مدد مل سکتی ہے تیرہ ہیں۔ اگر کوئی میرے نزدیک وہ طریق جن سے رات کو اٹھنے سے مدد مل سکتی ہے تیرہ ہیں۔ اگر کوئی مخص ان پر عمل کرے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے اسے ضرور کامیابی ہوگ۔ ہوگ۔ شروع میں تو ہرکام میں مشکلات ہوتی ہیں مگر آخر کار ضرور ان کے ذریعہ کامیابی ہوگ۔

یہ سب باتیں جو میں بیان کروں گاوہ قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کی ہوئی بیان کروں گانہ کہ اپنی طرف سے۔ مگریہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہے کہ یہ باتیں مجھ پر ہی کھولی گئی ہیں۔ اور اوروں سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اگر وقت تنگ نہ ہو تا۔ تو میں قرآن کریم کی وہ آیات اور حدیثیں بھی بیان کرویتا جن سے میں نے اخذ کی ہیں مگراب صرف نتائج ہی بیان کروں گا۔

کہ اللہ تعالی نے نیچر میں قاعدہ رکھا ہے کہ جس وقت میں کوئی چیز پیدا میں ہوئی چیز پیدا مورسی سے ہوئی ہو وہی وقت جب دو سری دفعہ آئے تو اس چیز میں پھرجوش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں کثرت سے مل سکتی ہیں۔ مثلاً انسان کو جو بیاری بچپن میں ہوئی ہو وہی بیاری بوھاپے میں جبکہ بچپن کی سی حالت ہو جاتی ہے عود کر آتی ہے۔ یمی بات ورخوں اور پر ندوں میں پائی جاتی ہے۔ اس قاعدہ سے رات کو اٹھنے میں اس طرح مدد مل سکتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ عرصہ ذکر کرلے۔ اس کا میہ فائدہ ہو گاکہ بعنا عرصہ دہ ذکر کرلے گاہج

سے اتنای قبل اس کی آنکھ ذکر کرنے کے لئے کھل جائے گی۔

کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کمی سے کلام نہ کرے۔ ہے رسول رو سرا طریق ہیہ ہے کہ بعد کلام کرنے سے رو سرا طریق ہیہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کلام کرتے رہے ہیں۔ مگرعام طور پر آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا باعث یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کے بعد باتیں شروع کر دی جا ئیں گی تو انسان زیادہ جاگے گا اور ضبح کو دیر کرکے اٹھے گا۔ اور دو سرے یہ کہ اگر وہ باتیں دنی اور فرمای نوان کی وجہ سے توجہ دین سے ہٹ جائے گی۔ اس لئے آنحضرت اللے بھی تا کہ دین خیات کی اور فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد بغیر کلام کئے سو جانا چاہئے تاکہ دین خیالات پر ہی آنکھ لگے اور سویرے کھل جائے۔ دفتر کے کام یا اور کوئی ضروری فعل عشاء کی نماز کے بعد منع نہیں۔ مگر یہ ضروری کہ سونے سے کہا ذکہ بعد منع نہیں۔ مگر یہ صور یہ کہ دوسرا طریق ہے۔

کہ جب کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور سونے لگے تو خواہ اس کا تیسرا طریق سیر ہے۔ وضوبی ہے۔ تو بھی تازہ وضو کرکے چارپائی پر لیٹے۔ اس کا اثر قلب پر پڑتا ہے اور اس سے خاص قتم کی نشاط پیدا ہوتی ہے۔ اور جب کوئی تازہ وضو کی وجہ سے نشاط کی حالت میں سوئے گا تو وہ آئکھ کھلتے وقت بھی نشاط میں ہی ہوگا۔ عام طور پر بید دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی رو تا سوئے تو وہ جنج مار کراٹھ بیٹھتا ہے۔ اور اگر ہنتا سوئے تو اٹھتے وقت بھی اس کا چرہ اگر کوئی رو تا سوئے تو وہ جنج مار کراٹھ بیٹھتا ہے۔ اور اگر ہنتا سوئے تو اٹھتے وقت بھی اس کا چرہ

بثاش ہی ہو تا ہے ای طرح جو وضو کر کے نشاط سے سو تا ہے وہ اٹھتا بھی نشاط سے ہی ہے۔ اور اس طرح اس کو اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔

کہ جب سونے لگے تو کوئی ذکر کر کے سوئے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہو گاکہ چوتھا طریق سے ہے رات کو ذکر کرنے کے لئے پھراس کی آنکھ کھل جائے گی۔ یمی وجہ ہے کہ آنحضرت اللظائم بھی سونے سے پہلے یہ ذکر کیا کرتے تھے کے آیت الکری پھر متنوں قل ا یک ایک وفعہ پڑھ کراینے ہاتھوں پر پھو نکتے اور ہاتھ سارے جسم پر پھیرتے اور ایسا تین وفعہ كرتے تھے اور پھر واكيں طرف منه كركے بدعبارت يڑھتے۔ اُللَّہ لَهُ مَرَ اَسْلُمْتُ نَفْسِيْ اِلْيُكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِنَّ اِلَيْكَ وَفَرَّضُتُ امْرِي الَّيْكَ رَغُبَةٌ ّوَرُهُبَةٌ الْيُكَ إِلَّا مُلْجَأً وَلَا مُنْحَياً إِنَّكَ إِلَيْكَ أُمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزُلْتَ وَنَبِيْكَ الَّذِي ٱزْسُلْتَ (تنا كآب الدعوات باب ما جاء ني الدعاء اذا اوي الي فواشه، اسي طرح مرايك مؤمن كو حيائي - اور پر چاریائی پر لیٹ کر دل میں سُنبحانَ اللهِ وَبِحَمَّدِه سُنبِحَانَ اللهِ الْعَظِیْم یا کوئی اور ذکر جاری رکھنا چاہئے حتی کہ اس حالت میں آنکھ لگ جائے۔ کیونکہ جس حالت میں انسان سو تا ہے عام طور پر وہی عالت ساری رات اس پر گذرتی رہتی ہے۔ اس لئے جو شخص تنبیج و تحمید کرتے سوئے گا۔ گویا ساری رات اس میں لگارہے گا۔ دیکھوعور تیں یا بیجے اگر کسی غم اور تکلیف میں ۔ اس کیں۔ تو سوتے سوتے جب کروٹ بدلتے ہیں۔ تو در دناک اور غمگین آواز نکالتے ہیں۔ کیونکہ اس غم کاجو سوتے وقت ان کو تھاان پر اثر ہو تاہے۔ لیکن اگر کوئی تنبیج کرتے سوئے گا تو جب کروٹ بدلے گااس کے منہ ہے تنبیج کی آواز ہی نکلے گی۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں خدا تعالی فرما یا ہے کہ مُومن وہ ہوتے ہیں کہ تَتَجَا فی جُنُو بِهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوْفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ ( الجده: ١١) يعن ال كي پيلوبسرول سے اٹھے رہتے ہیں۔ اور وہ خوف اور طمع ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور جو پچھے ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کیونکہ آنخضرت الطالظ جھی سوتے تھے اور دو سرے سب مؤمن بھی سوتے ہیں لیکن اصل بات میہ ہے کہ چو نکہ وہ شبیج کرتے کرتے سوتے ہیں اس لئے ان کی نیند نیند نہیں ہوتی بلکہ شبیع ہی ہوتی ہے اوراگرچہ وہ سوتے ہیں مگر در حقیقت سوتے نہیں۔ان کی کمریں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وه خدا کی یا دمیں مشغول ہوتے ہیں۔

هُ وَٱلْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ

کہ سونے کے وقت کامل ارادہ کرلیا جائے کہ تہد کے لئے ضرور پانچواں طریق ہے ہے اٹھوں گا۔ انسان کے اندر خدا تعالی نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جب وہ ذور سے اپنے نفس کو کوئی حکم کرتا ہے تو وہ تسلیم کرلیتا ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو تمام دانا مانتے آئے ہیں۔ پس تم سونے کے وقت پختہ ارادہ کرلو کہ تہجد کے وقت ضرور اٹھیں گے۔ اس طرح کرنے میں گوتم سوجاؤ کے مگر تمہاری روح جاگتی رہے گی کہ مجھے حکم ملاہے کہ فلال وقت جگانا ہے اور میں وقت پر خود بخود تمہاری آ کھ کھل جائے گی۔

ایبا ہے کہ جس کے کرنے کی میں صرف ایسے ہی شخص کو اجازت دیتا ہوں جو بیہ چھٹا طریق و کھتا ہو کہ میرا ایمان خوب مضبوط ہے اور وہ میہ کہ و تروں کو عشاء کی نماز کے ساتھ منہ پڑھے بلکہ تبجد کے وقت پڑھنے کے لئے رہنے دے۔ عام طور پر بیہ بات پائی جاتی ہے کہ انسان فرض کو خاص طور پر اوا کر تاہے گر نفل میں سستی کر جاتا ہے۔ پس جب نفلوں کے ساتھ واجب مل جائے گاتو اس کی روح بھی آرام نہ کرے گی جب تک کہ اسکو او انہ کرے اور اس کا نتیجہ میہ ہوگا کہ نفس سستی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر و تر پڑھے ہوئے ہوں اور تبجد کے وقت آنکھ کھل بھی جائے تو نفس کمہ دیتا ہے کہ و تر تو پڑھے ہوئے ہیں نفل نہ پڑھے تو نہ سی۔ گر جب میہ خال ہوگا کہ و تر بھی پڑھ نے گا۔ ورنہ و تروں کے پڑھنے ہا و نفل بھی پڑھ لے گا۔ کیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ ایمان بہت مضبوط ہو۔ جب ایمان مضبوط ہو گا۔ ورنہ و تروں کے پڑھنے ہے بھی محروم رہے گا۔ مطبوط ہو گاتو اور اپنے گا۔ ورنہ و تروں کے پڑھنے ہے بھی محروم رہے گا۔ مالتواں طریق بھی انہیں لوگوں کے لئے ہو دوجانیت میں بہت بوھے ہوئے ہیں۔ اور مالتواں طریق وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑھنے شروع کر دیں اور اتنی دریا تک ساتھیں کہ نماز میں ہی نیند آ جائے اور اتنی نیند آئے کہ برداشت نہ کی جائے اس وقت سوئے۔ باوجود اس کے کہ اس میں زیادہ وقت گھ گا گر سورے نیند کھل جائے گی ہی روحانی ور زش بوق ہے۔

وہ ہے جس کا ہمارے صوفیاء میں رواج تھا میں نے اس کی ضرورت محسوس آ گھوال طریق نہیں کی مگرہے مفید۔ اور وہ سیہ ہے کہ جن دنوں میں زیادہ نیند آئے اور وفت پر آئکھ نہ کھلے ان میں زم بستر ہٹا دیا جائے۔ یہ ہے کہ سونے سے کئی گھٹے پہلے کھانا کھالیا جائے۔ یعنی مغرب سے پہلے یا نوال طریق مغرب کے بہلے یا خوال طریق مغرب کی نماذ کے بعد فوراً۔ بہت دفعہ ایسا ہو تا ہے کہ انسان کی روح چست ہوتی ہے گرجہم ست کر دیتا ہے۔ جہم ایک طوق ہے جو روح کو چمٹا ہؤا ہے جب بیہ طوق بھاری ہوجائے تو پھرروح کو دبالیتا ہے۔ اس لئے سونے کے وقت معدہ پُر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اس کا اثر قلب پر بہت پڑتا ہے اور انسان کوست کر دیتا ہے۔

بیت ہو کہ جنبی ہویا اسے دسواں طریق کے دہب انسان رات کو سوئے تو ایس حالت میں نہ ہو کہ جنبی ہویا اسے دسواں طریق کوئی غلاظت گی ہو۔ بات یہ ہے کہ طمارت سے ملائکہ کابہت برا تعلق ہو تا ہے اور وہ گندے انسان کے پاس نہیں آتے۔ بلکہ دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس لئے رسول کریم لا گائی گئی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم کھالو میں نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا تم کھالو میرے ساتھ تو کھالو میں نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا تم کھالو میرے ساتھ تو فرشتے باتیں کرتے ہیں اس لئے میں نہیں کھاتا۔ کیونکہ انہیں ایسی چیزوں سے نفرت ہے۔ تو غلاظت کو ملائکہ بہت ناپند کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول ساتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے کھانا کھایا اور ہاتھ دھوئے بغیر سوگیا۔ رؤیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب دفعہ میں نے کھانا کھایا اور ہاتھ دھوئے بغیر سوگیا۔ رؤیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب

آئے ہیں اور انہوں نے مجھے قرآن کریم دینا چاہا لیکن جب میں ہاتھ لگانے لگاتو کہا کہ ہاتھ نہ لگانا تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ تو بدن کے صاف ہونے کا قلب پر بہت اثر پڑتا ہے۔ صفائی کی حالت میں سونے والے کو ملائکہ آکر جگا دیتے ہیں لیکن اگر صفائی میں فرق ہو تو پاس نہیں آتے۔ یہ طریق جم کی صفائی کے متعلق ہے۔

یہ ہے کہ بسترپاک و صاف ہو۔ بہت لوگ اس بات کی پرواہ نہیں گیار ہواں طریق کریاد رکھنا چاہئے کہ بستر کی پاکیزگی روحانیت سے خاص تعلق رکھتی ہے اس لئے اس کاخاص خیال رکھنا چاہئے۔

ایباہ کہ عوام کو اس پر عمل کرنے کی دجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہاں بار ہواں طریق خاص لوگوں کے لئے نقصان دہ نہیں اور وہ سے کہ میاں دیوی ایک بستر میں نہ سو نمیں۔ رسول کریم الفائی سوتے تھے لیکن آپ کی شان بہت بلند اور ارفع ہے۔ آپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ مگر دو سرے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہئے۔ ہات میہ ہے کہ جسمانی شہوت کا اثر جتنا زیادہ ہو اس قدر روحانیت کو بند کر دیتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ شریعت

اسلام نے کہا ہے کہ کھاؤ ہیو مگر حد سے نہ بڑھو کیوں نہ بڑھواس لئے کہ شہوانی جذبہ زیادہ بڑھ کر روحانیت کو نقصان پہنچائے گا۔ پس وہ لوگ جو اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں وہ اگر اکٹھے سو ئیں تو کوئی حرج نہیں ہو تا مگر عام لوگوں کو اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ اور وہ لوگ جنہیں اپنے خیالات پر پورا پورا قابو نہ ہو ان کو اکٹھا نہیں سونا چاہئے۔ اس طرح ان کو شہوانی خیالات آتے رہیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو تا ہے کہ سوتے سوتے جماع کرنے یا پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح روحانیت پر برااثر پڑتا ہے۔ اور اٹھنے میں سستی ہو جاتی ہے۔

ایداعلی ہے کہ جو نہ صرف تہد کے لئے اٹھنے میں بہت برا مداور معاون تیر سوال طریق ہے بلکہ اس پر عمل کرنے سے انسان بدیوں اور برائیوں سے بھی چ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے دیکھنا چاہے کہ ہمارے دل میں کسی کے متعلق کینہ یا بغض تو نہیں ہے اگر ہو تواس کو دل سے نکال دینا چاہئے۔

اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ روح کے پاک ہونے کی وجہ سے تبجد کے لئے اٹھنے کی تونیق مل جائے گی خواہ اس قتم کے خیالات ان پر پھر قابو پاہی لیس۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے ضرور نکال ریخ جاہئیں اور دل کو بالکل خالی کرلینا چاہئے۔ اس میں حرج ہی کیا ہے۔ اگر کوئی ایسے خیالات میں و نیاوی فائدہ سمجھتا ہے تو ول کو کھے کہ دن کو پھریاد رکھ لینا رات کو سونے کے وقت کی سے لڑائی تو نہیں کرنی کہ ان کو دل میں رکھا جائے۔ اول تو ایسا ہوگا کہ اگر ایک دفعہ اپنے دل سے کسی خیال کی جڑھ کا ک وی باک وی جائے گی تو پھروہ آئے گا ہی نہیں۔ دو سرے اس قتم کے خیالات رکھنے سے جو نقصان بنچنا ہو تا ہے اس سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فابت شدہ بات ہے کہ ایک چیز جس قدر زیادہ عرصہ دو سرے کے ساتھ رہتی ہے اس قدر زیادہ اپنا اثر اس بھوڑی گیلی ہوگی۔ لیکن اگر دیر تک اس پر رکھا جائے تو وہ بہت زیادہ بھیگ جائے گی۔ اس طرح جو خیالات انسان کو دیر تک رہیں وہ اس کے دل میں بہت زیادہ جذب ہو جائے ہیں اور سوتے جو خیالات انسان کو دیر تک رہیں وہ اس کے دل میں بہت زیادہ جذب ہو جائے ہیں اور سوتے وقت جن خیالات انسان اپنے دل میں رکھے ان کو اس کی روح ساری رات و ہراتی رہتی ہی دوت کا۔ کوئکہ وقت جی دن میں اگر کوئی ایسا خیال ہو تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہو تا جنتا رات کے وقت کا۔ کوئکہ وقت کا۔ کوئکہ

ان میں دو سرے کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ بھلا دیتا ہے لیکن رات کو بار بار آیا

ہے۔ پس سوتے وقت اگر کوئی برا خیال ہو۔ تواہے نکال دینا جائے ٹاکہ وہ دل میں گڑنہ جائے۔

کیونکہ اگر گڑ گیا تو پھراس کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھراگر رات کو جان ہی نکل جائے تو اس بدی کے خیال سے توبہ کرنے کاموقعہ بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح نفس کو ڈرانا چاہئے۔ اور جب ایک دفعہ خیال نکل جائے گا تو پھراس سے نجات مل جائے گی۔ غرض سوتے وقت نفس میں برے خیالات نہیں رہنے دینے چاہئیں۔ جب اس طرح دل کو پاک و اصاف کر کے کوئی سوئے گا تو تھد کے وقت اٹھنے کی اسے ضرور تو نیق مل جائے گی۔

اب میں بتا یا ہوں کہ نماز میں کس طرح توجہ قائم ب یں ہوجہ قائم رکھنے کے طریق رہ عتی ہے۔ اس کے متعلق بت لوگ ہیشہ پوچھا کرتے ہیں آج میں اس کے طریق بتا تا ہوں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جنہیں آپ استعال میں لاتے ہیں۔ مگر در حقیقت ان سے کام نہیں لیتے اور جو کام لیتے ہیں وہ ضرور فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے۔اصل بات سے ہے کہ شریعت نے توجہ قائم رکھنے کے لئے نماز میں ہی کچھ قوانین بتا دیئے ہیں مگر ناوا تفیت کی وجہ سے اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے علاوہ کچھ طریق میں ایسے بتاؤں گاجن ہے لوگ عام طور پر ناواقف ہیں اور ان پر کاربند نہیں۔ حالا نکہ ان پر عمل کرنے سے نماز میں توجہ قائم رہ سکتی ہے پہلی قتم کے طریقوں کے بیان کرنے سے پہلے میں اس قدر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اند رایک ایسامادہ رکھاہے کہ جب وہ نمی چیز کو استعال کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی سوچتا جائے اور اس پریقین رکھے تواہے بہت زیادہ فائدہ ہو تاہے۔ یورپ میں سینڈو ورزش کااستاد گذراہے وہ لکھتاہے کہ صحت اور طاقت کے لئے ورزش کرو۔ مگرساتھ ہی ہے بھی خیال کرتے جاؤ کہ ہمارے بازو مضبوط اور پٹھے سخت ہو رہے ہیں۔ واقعہ میں در زش سے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ مگرجب اس بات کو ورزش سمجھ کر کیا جائے کہ اس کا اڑ جسم پر کیا پڑ رہاہے تو اس اٹر کو قبول کرنے کے لئے جہم اور بھی تیار ہو جا تا ہے۔ اور اگریہ خیال نہ رکھا جادے تو بہت سااثر باطل ہو جا تا ہے اور

فائدہ نسبتا بہت کم ہو جاتا ہے۔

خیالات اور جذبات کا اثر دو سری چیزوں پریز تا ہے اور وہ ایک راستہ کے طور پر ہے۔ یمی دجہ ہے کہ آنخضرت ﷺ آینہ الکری پڑھ کرایے جم پر پھو تکتے تھے۔ کیا یہ لغو ہی تھا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ خیالات کا اثر اعصاب کے ذریعہ 'آواز کے ذریعہ' پھونک کے ذر بعیۂ خیالات سے منتقل ہو تاہے۔ پس رسول کریم الطابیج ان تینوں طریق کو جمع کر لیتے۔ آبنر الکری ممنہ سے پڑھتے پھر ہاتھوں پر پھو تکتے پھر ہاتھ سارے جسم پر پھیر کیتے۔ غرض آواز' اعصاب' نظراور پھونک وغیرہ خیالات کے باہر نگلنے کے راشنے ہیں اس وجہ سے دم کرنا بھی صلحاء سے ثابت ہے بلکہ رسول کریم ﷺ سے بھی مروی ہے۔ پس جو نکہ اعصاب کے ذریعہ خیالات نکلتے اور پراگندہ ہو جاتے ہیں ان کو قابو میں رکھنے کے لئے آنخضرت الطابطيج نے وضو کا تھم دیا ہے۔ اور چونکہ ان کے نگلنے کے بڑے بڑے مرکز ہاتھ یاؤں اور ٹمنہ ہیں۔ اور تجربہ کیا گیا ہے کہ جب ان پریانی ڈالا جائے تو خیالات کی رُو جو ان سے نکل رہی ہو تی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور خیالات نکلنے رک جاتے ہیں۔ یہ ایک ثابتِ شدہ سکلہ ہے۔ اور وضو کی اغراض میں ایک یہ غرض بھی ہے۔ وضومیں اور بھی کئی ایک حکمتیں میں لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح خیالات کی رُو رک جاتی ہے اور جب رُو رک جاتی ہے تو سکون حاصل ہو جا تا ہے اور جب سکون حاصل ہو جا تاہے تو توجہ قائم رہ سکتی ہے۔ پس وضو توجہ کے قائم رکھنے کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب وضو کرنے بیٹھو تو ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھو کہ ہم ایپا پراگندہ خیالات کے روکنے کے لئے کر رہے ہیں۔ جب ایبا کرو گے تو نماز میں سکون عاصل ہو جائے گااور خیالات تمہاری توجہ کو پر اگندہ نہیں کر سکیں گے۔

توجہ کے قائم کرنے کا وہ ہے جو شریعت اسلام نے مجد میں نماز پڑھنے کو قرار دو مراطریق ویا ہے۔ انسان کا خاصہ ہے کہ جب وہ ایک بات کو دیکھتا ہے تو اس سے اسے دو سری کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص زید سے ماتا ہے تو اس کے لڑکے بکر کے متعلق بھی اس سے پوچھتا ہے۔ حالا نکہ بکر اس کے سامنے نہیں ہو تا گرزید کو دیکھ کرہی اسے بکر بھی یاد آجا تا ہے۔ تو انسان کے دماغ کی بناوٹ ہی ایس ہے کہ جب ایک چیز اس کے سامنے آئے تو اس سے تعلق رکھنے والی دو سری چیزوں کی بھی اسے یاد آجاتی ہے۔ پس اگر انسان ایک ایسی جگہ نماز اداکرے جس کا نماز سے خاص تعلق نہ ہو تو اسے کوئی خاص بات یاد نہ آئے گی گرجب ایسی جگہ نماز پڑھے گا جماں صبح و شام خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور جو خدا کا گھر کہلا تی

ہے تواسے ضرور یہ خیال آئے گاکہ میں اس خدا کے حضور میں کھڑا ہواں جس کی عبادت
کرنے کے لئے یہ جگہ بنائی گئی ہے اور جھ پر فرض ہے کہ میں سیچ دل سے اس کی اطاعت اور
فرما نبرداری کروں۔ یمی دجہ ہے کہ رسول کریم الشائی نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ
اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لئے ایک خاص جگہ مقرر کر چھوڑیں اور وہاں نماز پڑھنے کے
علاوہ اور کوئی کام نہ کریں تاکہ وہاں نماز پڑھتے ہوئے یہ خیال آئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی عبادت
کرنے کا مقام ہے ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں مجد میں جا کر بھی بھی
یہ خیال نہ آیا ہو۔ لیکن اب جبکہ مجد میں نماز پڑھنے کی حکمت معلوم ہوگئی اور یہ خیال لے کر
مجد میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تو آپ کے خیالات فور ارک جائیں گے اور سکون حاصل ہو

قبلہ کی طرف منہ کرنے کاجو تھم ہے وہ بھی توجہ کے قائم رکھنے کے لئے بہت ممد یں ہو تا ہے۔ مکہ معظم میں کئی ایک خصوصیتیں ہیں۔ اس جگہ ایک شخص نے اپنی ہوی اور بچہ کو بغیر دانہ پانی اور بغیر آبادی اور کسی حفاظت کے خدا کے حکم کے ماتحت چھوڑ دیا تھا اور چونکہ بیہ کام خدا کے لئے اس نے کیا تھا خدا تعالیٰ نے اس کی نسل کو اس قدر بڑھایا کہ آسان کے ستاروں کی طرح گنی نہیں جاسکتی پھراس کی نسل میں سے کئی ایک نبی پیدا ہوئے اور آ خر وہ انسان جو سب دنیا کی طرف نبی ہو کر آیا وہ بھی اس کی نسل سے تھا۔ تو جب کوئی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو تا ہے اور اسے بیہ حکمت بھی معلوم ہو کہ اوھرمنہ کر کے نماز پڑھنا کیوں مقرر کیا گیا ہے تو اس پر فورا حضرت اسلعیل علیہ السلام کے واقعہ کا اثر ہو تا ہے اوراس بات کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس خداکی عبادت میں کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں وہ بڑی شان اور بڑی قدرت والا ہے۔ جب اسے یہ خیال پیرا ہو جاتا ہے تو اس کے پراگندہ خیالات دور ہو جاتے اور خدا تعالیٰ کے رعب اور جلال سے دب کربیٹھ جاتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے اذان مقرر کی ہے۔ جب بلند آواز سے اللہ اکبرالمتراکم یں کس جاتا ہے۔ تو گوای وقت نماز شروع نہیں ہو جاتی مگرنماز پڑھنے والوں کو مطلع کیا جا تا ہے کہ تم خوب سوچ سمجھ کرمسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آجانا۔ کیونکہ تم نے بوے عظیم الثان خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ پس جب کوئی ازان سنے گا تو اس پر خدا تعالٰی کی عظمت اور شان کا خاص رعب پڑے گااور اس کی وجہ سے نماز میں اس کی تؤجہ قائم رہے گ۔ رسول کریم اللے ایکی نے فرمایا ہے کہ اذان اس کئے دی جاتی ہے کہ شیطان کو بھگا دے اور حدیث میں آیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ پس جب کوئی اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ اذان میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے اس کی سے غرض ہے کہ اللہ تعالی کی ہیبت اور جلال کی طرف توجہ ہو تو اسے اس کی حکمت بھی یاد آجائے گی۔ جن لوگوں نے آج سے حکمت من کی ہے وہ جب اذان سیں گے تو سے بات یاد آجائے گی اور جب یاد آئے گی تو اثر بھی ہوگا اور جہ قائدہ ہے کہ جب ایک خیال آئے تو دو سرے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ پس جب خدا تعالی کی عظمت اور جلال کے خیالات پیدا ہوں گے۔ تو دو سرے خیالات ہٹ جائیں گے اور توجہ قائم ہو جائے گی۔

اقامت ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کی عظمت اور شوکت کی طرف متوجہ کرتی پانچواں طریق ہے۔ یہ بھی جہ متعلق جو حکمت بیان کی گئی ہے وہی اس میں بھی ہے۔ اقامت کے متعلق بھی رسول کریم اللہ اللہ تا ہیں کہ اس کی آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے (ملم کتاب العلوٰ ۃ باب نمنل الاذان و مرب الشیطان عند سماعه، اور اس کا مطلب میں ہے کہ اس کے ذریعہ سے وساوس دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔

صف بندی ہے۔ جسمانی با قاعد گی خیالات میں بھی با قاعد گی پیدا کر دیتی ہے اور چھٹا طریق انہیں منتشر نہیں ہونے دیتے۔ اور جب جسمانی طور پر قطار بندی کی جاتی ہے تو اندر ونی جوش بھی ایک سلک میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ پھروہ شکل کیاہی ہیبت ناک ہوتی ہے کہ سب لوگ خاموش اور چپ چاپ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول کریم انتخابی نے فرمایا ہے کہ صفوں کو درست کرو ورنہ تمہارے دل فیڑھے ہو جا کیں گرملم کاب انسلؤ ہ باب تسویة السفون) درست صف کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یمی کہ ظاہر کا اثر چونکہ باطن پر ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ظاہری طور پر با قاعدگی نہ ہوتو باطنی با قاعدگی میں بھی فرق آجا تا

نماز پڑھنے کی نیت ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے نفس کو بتا دیتا ہے کہ اس ساتواں طریق کام کے لئے میں کھڑا ہونے لگا ہوں تو توجہ اس کی طرف ہی رہتی ہے۔ نیت سے یہ مراد نہیں کہ کما جائے کہ پیچھے اس امام کے اتنی رکعت نماز مُنہ طرف کعبہ شریف دغیرہ دغیرہ بلکہ ذہن میں ہی نماز پڑھنے کی نیت کرنی چاہئے۔ ایک آدمی کی نسبت کہتے ہیں کہ اسے

نیت کرنے کا جنون ہوگیا تھاوہ اگر کسی پچپلی صف میں کھڑا ہو تا اور نیت کر تاکہ "پیچپے اس امام
کے " تو اسے خیال آتا کہ میں امام کے پیچپے تو ہوں نہیں میرے آگے کوئی اور مخص ہے اس
لئے وہ آگے جاکر کہتا پیچپے اس امام کے پیچپے نہیں
ہوں اس لئے وہ امام کے پیچپے جاکر کھڑا ہو تا اور پھراس کو ہاتھ لگا کر کہتا کہ پیچپے اس امام کے۔
اس قتم کے وہم میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت
برا ہو تا ہے۔ نیت کیا ہوئی گویا مصیبت ہوگئی۔ نیت در اصل قلب کی ہوتی ہے۔ مگر بعض
لوگوں کو کھڑے ہوتے وقت پہ ہی نہیں ہو تاکہ کیا کرنے گلے ہیں۔ پس جب تم نماز پڑھنے لگو تو
نماز پڑھنے کا خیال بھی کر لو اور سمجھو کہ کیا کرنے گلے ہیں۔ پس جب تم نماز پڑھنے گو تو اس وقت
ہے تمہارے اندر خثیت پیدا ہوئی شروع ہو جائے گی اور جب خثیت پیدا ہو جائے گی تو توجہ
بھی قائم رہ سکے گی۔

نماز با جماعت ہے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عظمت کی طرف سے والے جاتے ہیں۔ اور جو انسان غفلت میں ہو اور دو سرے خیالات میں پڑ جائے اس کو شھور دیا جاتا ہے۔ مثلاً جب اللہ اکبر کما جاتا ہے تو گویا اس بات سے اسے آگاہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو سنبھل کر کھڑے ہونا جس کے حضور میں کھڑے ہونے گئے ہو وہ بہت برنا ہے۔ پھر جب کھڑے ہونے میں پچھ وقت گذر جاتا ہے اور کسی کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں تو ہونے میں پچھ وقت گذر جاتا ہے اللہ اکبر اللہ ہی سب سے برنا ہے۔ پھر جب غفلت آنے لگتی ہیں تو ہے تو سَمِع اللّٰه کِلمَتُ حَمِد ہُ کی آواز کان میں ڈالی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی باتیں سنتا اور قبول کرتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے۔ اور اس طرح اسے متوجہ کیا جاتا ہے کہ اگر پچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرو ورنہ یو نمی وقت ضائع ہوگا۔ غرض بار بار امام مقتدیوں کو توجہ دلا تا اور ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو مقتدیوں پر نضیلت ہے مقتدیوں کو توجہ دلا تا اور ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو مقتدیوں پر نضیلت ہے کہ وہ ان کو بار بار متوجہ کرتا ہے کہ تم سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو ہوشیار کہتا ہو کہ قب

یہ ہے کہ نماز کے ادا کرنے کو ایک ہی حالت میں نہیں رکھا گیا بلکہ مختلف طور پر نوال طریق کر کھا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے غافل ہو جائے یا دو سرے خیالات میں محو ہو جائے تواس کارکوع کرنا اور سجدہ میں جانا اس کو نماز کی طرف متوجہ کر دیتا ہے گو کوئی عادت کے طور پر ہی رکوع کرے یا سجدہ میں جائے تاہم حرکت ایک ایسی چیز ہے کہ غافل کو ہوشیار کر دیتی ہے۔ دو سرے نداہب کی عبادتوں میں سہ بات نہیں ہے۔ یہ نضیلت صرف اسلام کو ہی حاصل ہے۔

فرائض سے پہلے اور بعد میں سنن کا پڑھنا ہے۔ نیچر کا بیہ قاعدہ ہے کہ جب وسوال طریق کوئی کام ہونے والا ہو تو اس کا کچھ اثر اس کے ظاہر ہونے سے پہلے اور کچھ بعد میں رونما ہو جا تا ہے۔ مثلاً جس وقت سورج چڑھنے لگے۔ تو گو وہ ابھی نکلا ہوا نہ ہو تو بھی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس طرح اس کے ڈو بنے کے بعد بھی کچھ عرصہ روشنی رہتی ہے۔ لیکن جو کام خواہشات کے مطابق ہویا اس میں کوئی لذت حاصل ہوئی ہویا اس کے نہ ہونے میں نقصان کا اندیشہ ہو وہ دو سرے کام کے مقابلہ میں کم اثر رکھتا ہے اور اس پر غالب آ جا تا ہے۔ مثلًا ایک شخص کوئی ایبا کام کر رہا ہو کہ جس میں اس کو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا اور اس کام کے بعد اس نے کوئی ایبا کام کرنا ہے جس میں اسے خاص فائدہ کی امید ہے یا اس کے نہ ہونے پر کسی نقصان کا خطرہ ہے یا وہ کام اس کی خواہشات کے مطابق ہے تو جس کام میں ہی مشغول ہے اس کے کرتے وقت بھی دو سرے کام کے خیالات ہی غالب رہیں گے اور اسی کی طرف اس کی توجہ رہے گی۔ مثلاً ایک ملازم دفتر کا کام کر رہا ہو تو اگر دفتر سے فراغت کے بعد اسے کوئی اہم کام جو اس کا ذاتی ہے کرناہے تو دفتر کے وقت کے ختم ہونے سے ایک دو گھنٹیہ پہلے ہی اس کے خیالات اس طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور اگر دفتر کے کام میں کوئی اہم کام اس کی توجہ کو اپنی طرف تھینچنے کا باعث ہوا ہے تو دفتر سے فارغ ہو کر بھی راستہ میں اور پھر کچھ عرصہ تک گھر میں بھی اس کی طرف اس کا خیال متوجہ رہے گا اور کچھ در کے بعد اس کے خیالات ان امور کی طرف متوجہ ہوں گے جن میں پیر اب مشغول ہے۔ اسی حکمت کی وجہ سے ر سول کریم ﷺ نے فرائف سے پہلے اور بعد سنتیں مقرر فرما دی ہیں تاکہ اگر نماز پڑھنے سے پہلے کوئی خیالات ہوں تو وہ فرائض کو ناقص نہ کریں بلکہ سنتوں کی ادائیگی میں ان کو دبا کر انسان مطمئن ہو جادے ادر پھر فرائض کی طرف یوری طرح توجہ کر سکے۔ اسی طرح فرائض کے بعد بھی سنتیں مقرر کر دیں تاکہ اگر نماز کے بعد کوئی ضروری کام ہو تو فرائض کے خاتمہ ہے بلے اس کے خیالات دل میں آگر نماز کو خراب نہ کرس۔ بلکہ انسان اطمینان کے ساتھ نماز ادا

کرلے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے اسے خیالات عموماً ای وقت ہی آکر ستاتے ہیں جبکہ پہلا کام ختم ہونے کو ہو اور دو سرے کے شروع کرنے کا ارادہ ہو جب انسان پیر سمجھتا ہے کہ میں ابھی فارغ نہیں ہؤا بلکہ ابھی سنتیں پڑھنی ہیں تو پھراس کے خیالات دیے رہتے ہیں اور سنتوں کے مقرر کرنے کی حکمتوں میں سے یہ ایک بہت بڑی حکت ہے۔ چنانچہ رسول کریم چو نکہ دو سرے کاموں میں بڑی مصروفیت کا وقت ہو تاہے اس لئے چاریا دو سنتیں پہلے اور دویا چار بعد میں رکھ دیں۔ گویا فرضوں کی حفاظت کے لئے بید دو سیاہی مقرر کر دیے کہ ان میں جو خیالات آنا چاہیں انہیں روک دیں۔ عصر کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں رکھیں ہاں نفل رکھے ہیں۔ کوئی چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ عصر کے وقت ایک لحاظ سے انسان دو سرے کامول سے فارغ ہو جاتا ہے۔ دو سرے چونکہ سب کام ختم کرنے کا وقت ہو تا ہے اس لئے اس وقت تھوڑی نماز رکھی ہے۔ گر عصر کے بعد سے مغرب تک ذکر رکھ دیا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں مغرب کی نماز ہے پہلے سنتیں اس لئے نہیں رکھیں کہ دفت بہت نگ ہو تا ہے ہاں بعد میں دو سنتیں رکھ دی ہیں۔ کیونکہ نماز مغرب کے بعد عام طور پر کھانا کھایا جاتا ہے اور ای نتم کے کام ہوتے ہیں۔ یہ سنتیں ان مشاغل کے خیالات سے فرائض کی حفاظت کرتی ہیں۔ عشاء کی نماز سے پہلے سنن نہیں رکھیں کیونکہ اس نماز سے پہلے جو کام عام طور پر انسان کرتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا اثر بعد میں بھی قائم رہے۔ مگر نوافل رکھ دیے کہ اگر کوئی چاہے اور ضرورت ہو تو بڑھ لے مگر عشاء کے بعد چو نکہ سونے کا وقت ہو تا ہے اور سارے دن کے کام کے بعد طبیعت آرام کی طرف متوجہ ہوتی ہے اس لئے بعد میں دو سنتیں اور تین و تر مقرر کردیئے ہیں جن میں سے و تر پچیلے وقت میں بھی اوا کئے جاسکتے ہیں۔ صبح کی نماز سے پہلے دو سنتیں رکھی گئی ہیں کیونکہ نبیند سے اٹھنے کی وجہ سے نماز میں غفلت نہ ہو۔ وہ سنتیں غفلت اور نیند کے خیالات کو روک دیتی ہیں۔ بعد میں سنتیں نہیں رکھیں کیونکہ بعد میں سورج نگلنے تک کے عرصہ میں کوئی خاص کام نہیں ہو سکتا ہاں ذکر رکھ دیا۔ بہ تودہ ہیں جو شریعت نے نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لئے نماز کے ساتھ وابستہ کردیے ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان ان کو سجھنے کی کوشش بھی کرے۔ اس لئے ں نے ان کو بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگ اس سے واقف ہوں اور فائدہ اٹھا کیں اورانشا مُلٹرتغالیٰ

جو لوگ ان حکمتوں کو یا در کھ کران کو عمل میں لائیں گے وہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں یہ بات خوب یا در کھنی چاہئے کہ انسان کے جسم کے جس طرح جو ڑ ہوتے ہیں۔ ای طرح قیام ر کوع سجود وغیرہ میں جو الفاظ کے جاتے ہیں وہ نماز کے جو ڑ ہیں۔ ان جو ژوں پر جو کلمات کے جاتے ہیں ان کی طرف خاص توجہ رکھنی چاہئے۔ اگر ایساکیا جائے گاتو نماز بہت مضبوط ہو جائے گی ورنہ گر جائے گی۔

اب میں وہ طریق نماز میں توجہ قائم رکھنے کے بتا آ ہوں جو نماز کی شرائط میں داخل نہیں ہیں اور نہ انہیں شریعت نے نماز کا جزو مقرر کیا ہے مگر کوئی ان طریق پر عمل کرے تو نماز میں توجہ قائم رہ علق ہے۔

اس وجہ سے چونکہ سوائے عربی بولنے والے لوگوں کے عام طور پر مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ نماز میں بہت سے لوگوں کی توجہ قائم نہیں رہتی کیونکہ توجہ تب قائم رہ علی ہے جبکہ مطالب بھی ذہن میں مستخفر ہوں۔ گربوجہ عربی سے ناواقفیت کے جس وقت وہ

عربی عبارتیں روھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے معنی ان کے ذہن میں نہیں آتے ملکہ معنی اور لفظ آگے پیچیے ہوجاتے ہیں۔ مثلاً جب ایک مخص اِیّا ک نعبد کہتا ہے تو اس کے ذہن میں اس جملہ کے معنی نہیں بلکہ اکر خلمن الر حیثم یا مللئ یو جوالی این کے معنی آرہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بوری طرح توجہ قائم نہیں رہ سکتی اور نہ بوری طرح نماز کا فائدہ حاصل ہو تا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو جو عربی سے اچھی طرح وا تفیت نہیں رکھتے اور اس پر ان کو اس قدر قدرت نہیں کہ مادری زبان کی طرح اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی بھی ذہن میں مستخفر ہو جادیں ان کو چاہئے کہ جب وہ نماز پڑھنے لگیں تو جب تک اس فقرہ کے معنی جووه يزه رب بين ذبن مين نه آجادين آگے نه چلين - مثلاً وه بشم الله التو خلمن التو حيم جب يرهين توجب تك اس كے معنى اچھى طرح ذہن ميں نہ آجاديں الكَحُمدُ لِلّهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنُ نِهِ كَبِيلِ- اور جب تك اس آيت كے معنى ذبن ميں نه آجاوس الرُّحْمٰن الدَّ حیْم نہ کمیں اور اس طرح سب آیات کے متعلق کریں۔ کیونکہ اگر الیا نہ کریں گے تو الفاظ کوئی اور ان کی زبان پر جاری ہوں گے اور معنی ذہن میں کوئی اور آتے ہوں گے۔ جس کا 🖁 نتیجہ بیہ ہو گا کہ خیالات میں انتشار پیدا ہو گا اور انتشار ہو گا تو توجہ نہ پیدا ہو سکے گی۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ بھی اگر جلدی جلدی پڑھتے جائیں تو کو معانی ان کے ذہن میں فورا آجادیں مگر دل میں جذب ہونے کا ان کو موقعہ نہ ملے گا اس لئے ان کو بھی جاہیے کہ قر آن آہستہ آہستہ پڑھیں اور و تقہ دے دے کر آگے بڑھیں۔

یہ بات قرآن میں ہی ضروری نہیں بلکہ وعظ و نفیحت میں بھی ایا ہی کرنا چاہئے۔ ایک دفعہ ابو ہررہ جملہ جلدی جلدی اور زور زور سے حدیث بیان کررہے تھے کہ حضرت عائشہ شنے کہا یہ کون ہے اور کیاکر رہا ہے۔ انہوں نے اپنانام بتایا اور کہاکہ میں آنحضرت الفائی کی احادیث سارہا ہوں۔ انہوں نے کہاکیا رسول اللہ الفائی بھی ای طرح کلام کیاکرتے تھے یہ من کروہ خاموش ہوگئے۔ غرض رسول کریم الفائی کی یہ سنت ہے کہ آپ نہ صرف قراءت میں بلکہ عام وعظ و نفیحت میں بھی آہتگی سے کام لیتے تھے۔ پس توجہ قائم رکھنے کے لئے آپ لوگ بھی اس حکم اور سنت پر عمل کریں اس طرح توجہ بوی عمر گی سے قائم رہے گی۔ کیونکہ یہ گڑ بونہ رہے گی کہ زبان پر پچھ اور ہے اور دل میں پچھ اور۔

سول كريم الإلى الله في تايا ہے مراس ميں اكثر لوگ كو آئى بارہواں طریق کرتے ہیں۔ وہ طریق یہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو اپنی نظر سجدہ کرنے کی جگہ کی طرف رکھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر آئکھیں بند کر لیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری توجہ قائم رہے گی حالانکہ توجہ آئکھیں کھلی رکھنے سے قائم رہ سکتی ہے۔ میں وجہ ہے کہ آمخضرت اللے اللہ نے فرمایا ہے کھڑے ہونے کے وقت سجدہ کرنے کی جگہ پر نظر ہونی جاہئے۔ حفزت شهاب الدین صاحب سروردیؓ این کتابعوا رف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان نظرر تھنی چاہئے آور میرے نزدیک میہ درست ہے۔اس طرح کرنے سے نظر کو بھی فائدہ پنچتا ہے اور خشوع بھی زیادہ پیدا ہو تا ہے۔ نظر کے محدود کرنے میں ایک ہت بوی حکت ہے اور وہ بیر کہ انسان کی پیدائش میں خدا تعالیٰ نے بیہ بات ودیعت کی ہے کہ اً کر اس کی ایک حس کام کر رہی ہوتی ہے تو باقی حسیں بے حس ہو جاتی ہیں۔ مثلاً جس وقت آ تکھیں کمال مصروفیت میں ہوں اس وقت کان بے حس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت آئکھیں بوری بوری طاقت کے ساتھ کسی چیز کے دیکھنے میں مشغول ہوں اس وقت اگر کوئی آواز دے تو وہ سائی نہیں دے گی اور جب کان بورے طور پر کسی آواز کے سننے میں مصروف ہوں تو ناک کی سو نگھنے کی قوت معطل ہو جائے گی۔ اور جب ناک پوری طاقت کے ساتھ کسی خوشبو کے سوتکھنے میں لگا ہڑا ہو گاتو کان اور آئکھیں اپنا کام کرنے سے معطل ہو جائیں گی۔ تو جب ایک حس کام میں لگ جاتی ہے اور اینے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو دو سری حسیں کام نہیں کرتیں۔ لیکن جب ساری حسیں بے کار ہوں اور کوئی بھی اپنے کام میں مشغول نہ ہو تو پیر نقص پیدا ہو جاتا ہے کہ مختلف خیالات جوش میں آجاتے ہیں۔اس کی وجہ میہ کہ جب ایک حس كام كر رہى ہو تو دو سرى حسول سے تعلق ركھنے والے خيالات نہيں آتے۔ يمي وجہ ہے كه وہ حس دو سرے خیالات کے آنے کو روک دیتی ہے۔ پس نماز پڑھتے وقت جب آئکھیں اپنا کام کر رہی ہوں گی اور دیکھنے میں مشغول ہوں گی تو متفرق خیالات ذہن میں نہیں آئیں گے۔ یہ امر آج ایک طبعی تجربہ کے بعد معلوم ہوا ہے لیکن دیکھواس طبعی حکمت کو مدنظرر کھ کر آج سے تیرہ سوسال پہلے رسول کریم الفاقایق نے نماز پڑھتے وقت آئیھیں کھلی رکھنے کا ارشاد فرمایا ہُوا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی مدنظر رکھا ہے کہ وہ کونسی حس ہے جو کام میں لگ جائے تو متفرق

م عوارف المعارف الباب الساليع والثلاثون في وصف صلاتها على القرب جلد المفر ١٥

خیالات سے انسان پچ جائے گا۔ اگر ناک کی حس سے کام لیاجا آبواس کے لئے ضروری ہو آکہ اول خوشبو کا انتظام کیا جا تا پھرناک کی حس قید نہیں رکھی جا سکتی۔ متفرق لوگ جو نماز میں شامل ہوتے یا پاس سے گذرتے اگر کئی خوشبو کیں استعال کرنے والے ہوتے تو توجہ بجائے قائم رہنے کے مختلف خوشبوؤں کی وجہ سے ایک طرف سے دو سری طرف پھرتی رہتی۔ ناک کی طرح کان کی حس بھی قید نہیں رکھی جا کتی یعنی بید بات انسان کے اختیار میں نہیں کہ جس بات کو چاہے نے جس بات کے سننے سے چاہے انکار کر دے۔ بلکہ جس قدر آوازیں ایک وقت میں بلند ہوں سب کو سننے کے لئے انسان مجبور ہو تا ہے۔ بلکہ کئی آوازیں اگر یک لخت بلند ہو جادیں تو آدمی کوئی بھی بات نہیں من سکتا۔ پس اگر کانوں کو کام کرنے دیا جائے تو وہ یا تو سب آوا زوں کو سنیں گے یا بالکل پچھ بھی نہ سنیں گے۔ مگر برخلاف ان حسوں کے آٹکھیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں ان کو یہ ایک جگہ پر رکھ سکتا ہے۔اور جس چیز کو دیکھنانہ چاہے اس سے بلا تکلف نظر ہٹا سکتا ہے اور جس چیز کو دیکھنا جاہئے اس پر بلا تکلف نظر کو قائم رکھ سکتا ہے۔ پس رسول کریم الطاطبی نے خدا تعالی کی ہدایت کے ماتحت نماز میں توجہ قائم رکھنے کے لئے ای حس کو چنااور حکم دیا که نماز میں اپنی نظر کو سجدہ کی طرف رکھا کرد۔ مگر ساتھ ہی حکم دیا کہ سجدہ کے مقام پر کوئی خوبصورت چیزنہ ہو بلکہ نظارہ میں اتحاد ہو۔ یعنی ایک ہی قشم کا ہو۔ جب ایک ملمان اپنی نظر کو سجدہ کے مقام کی طرف رکھے گا۔ تو اول تو سجدہ کا خیال اس کے دل پر غالب آکر اس کو عبادت کے خیال میں مشغول رکھے گا۔ دوم اس طرح اس کی دوسری حسیس جن کا قاعدہ ہے کہ یا تو بالکل بند کی جاویں یا بالکل آزاد رہیں بند ہو جائیں گی۔ تیسرے بیہ فائدہ ہو گا کہ چو نکہ خیالات کو تحریک ولانے والے بیرونی امور ہی ہوتے ہیں۔ اور بیرونی امور کی اطلاع انیان حسوں کے ذریعہ سے یا تا ہے مگر آئھیں چونکہ کام میں لگا دی گئی ہیں اس لئے دو سری حسیں ایک حد تک باطل ہو جادیں گی اور آئکھوں کے سامنے چو نکہ کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جو نماز کے علاوہ کوئی اور خیال پیدا کر سکے اس لئے نمازی کی توجہ نماز ہی کی طرف قائم رہے گی۔ ر سول کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ باتصوریر دہ آپ کی نماز کی جگہ کے سامنے لٹکایا گیا تو آپ نے اسے ہٹوا دیا کہ اس سے توجہ قائم نہیں رہتی۔ یہ تھم آپ نے اپی امت کے 🛭 فائدہ کے لئے وہا۔

م بارى كتب العلوة . باب ان صلى في أوب مصلّب اد نفياد ير هل تفسد صلوته وما يني من دلك

جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جب کوئی نماذ کے لئے کھڑا ہو تو اس کی نیت تیر ہموال طریق اور قصد کر کے کھڑا ہو۔ اس طرح اسے یہ بھی چاہئے کہ وہ ارادہ کرے کہ میں نماز میں کسی خیال کو نہیں آنے دوں گا۔ یوں تو ہرا یک جانتا ہے کہ خیال کو نہیں آنے دیٹا چاہئے لیکن پرانی بات بھول جایا کرتی ہے اس لئے جب نماذ کے لئے کھڑا ہو تو اس وقت یاد کرلے کہ میں کسی اور خیال کو نماز میں نہیں آنے دوں گا۔

جب مؤمن امام کے پیچے نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہو۔ تو امام کی قراعت جو دہواں طریق اسے بگاتی اور ہوشیار کرتی رہتی ہے۔ گویا امام اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ (اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ امام کے پیچے نماز پڑھنے کی کس قدر ضرورت ہے) لیکن جس وقت اکیلا نماز پڑھنے لگے تو اس اعلیٰ درجہ کی بات پر عمل کرے جس پر رسول کریم اللہ خان پڑھنے ہوا ہے عظام "کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہ بعض آیتیں خاص طور پر خشیت اللہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں ان کو بار بار دہرائے۔ مثلاً سورة فاتحہ پڑھتے وقت ایکا ان نفس ادھرادھرکے خیالات میں لگا ہوتو فنس کو شرم آجائے کہ منہ سے تو میں اللہ تعالیٰ کی غلامی اور بندگی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور عملاً اور مرائے ہوں اور عملاً اور منات کی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور عملاً اور منات کی خلامی اور بندگی کا دعویٰ کر رہا ہوں اور عملاً اور منات کے ہوں۔

یہ طریق میں ایسے لوگوں کے لئے بتا تا ہوں جن کی نیت زیادہ دیر تک بند رہواں طریق قائم نہیں رہ سکتی۔ جس طرح ایک بچہ کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دودھ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں کر سکتا اور اکشی غذا ہمنم نہیں کر سکتا۔ اس طرح بعض لوگوں کو جلدی جلدی سمارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کریں کہ جب کھڑے ہوں تو یہ نیت کرلیں کہ رکوع تک کوئی خیال نہیں آنے دیں گے اور جب رکوع میں جائیں تو کہیں کہ کھڑے ہونے تک کوئی خیال نہ آنے دیں گے۔ اس طرح ہر حالت کے وقت نئی نیت کرلیا کریں۔ اس سے ان کو ایک ایسی طاقت حاصل ہوجائے گی جس سے ان کے یراگندہ خیالات دور ہوجائیں گے۔

اگر انسان خیالات کے آگے گر جائے تو پھروہ اس کا پیچھانہیں چھوڑتے۔ سولہوال طریق لیکن اگر مقابلہ کرے اور کے کہ ہرگز نہیں آنے دوں گاتو وہ رک جاتے ہیں۔ اس لئے چاہئے کہ خیالات کا خوب مقابلہ کیا جائے اور جب کوئی خیال آنے لگے تو فورا اس کو روک دیا جائے۔ مثلاً نمی کو خیال آنے لگے کہ میرا بچہ بیار پڑا ہے اب اس کی کیا حالت ہوگی تو فورا یہ کمہ کر روک دے کہ اگر میں یہ خیال دل میں لاؤں گاتو بچہ اچھا نہیں ہو جائے گا اور اگر نہیں لاؤں گاتو زیادہ بیار نہیں ہو جائے گااس لئے میں یہ لا تاہی نہیں۔ اس طرح ہر ایک بات کے متعلق کرے حتیٰ کہ ایسے خیالات پر قابو حاصل ہو جاوے۔

جب گھر میں نوافل پڑھے جائیں تواس قدر اونچی آواز سے قراء تپڑھنی سرجواں طریق چاہئے کہ آواز کانوں تک پہنچتی رہے۔ اس سے یہ فائدہ ہو تاہے کہ کان چو نکہ کی چیزسے تو بند نہیں کئے جاتے اس لئے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ جب آواز سے بھی خدا تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر توجہ زیادہ قائم ہو جاتی ہے کیونکہ کان بھی ذکر اللی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس طریق پر زیادہ تر رات کی نماز میں عمل کرناچاہئے کیونکہ دن کے وقت جو میں ایک شور برپا ہو تاہے اور کانوں سے اگر کام لیا جائے تو بجائے فائدہ کے بعض دفعہ توجہ بی حانے کا خطرہ ہو تاہے۔

یہ طریق اس حکمت کے ماتحت ہے کہ نیا خیال بھشہ نئی حرکت سے پیدا اضار ہوال طریق ہو تا ہے۔ وہ حرکتیں جو نماز میں کی جاتی ہیں ۔۔۔ ان میں کیی خیال پیدا ہو تا ہے کہ عبادت کی جائے اس لئے ان سے کوئی حرج نہیں ہو تا۔ مگراور حرکات کا یہ نتیجہ ہو تا ہے کہ اور طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ ای لئے رسول کریم انٹائٹی نے فرمایا ہے کہ ضروری حرکت کے سوا نماز پڑھنے کی حالت میں کوئی حرکت نہیں کرئی چاہے۔ واقعہ میں غیر ضروری حرکت کرنے جاتے گالات پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کی نے یو نمی کوٹ کو ہاتھ لگا دیا۔ ہاتھ لگاتے وقت اسے خیال آیا کہ بیہ کوٹ تو پرانا ہوگیا ہے نیا ہنوانا چاہئے۔ اس پر خیال آیا کہ کوٹ کے لئے روپیہ کمال سے آئے تنخواہ تو بہت تھوڑی ہوگی تو افر کو براجملا کے گا اور ان کہ رہوگئی ہے۔ پھر بیک کہ وج بھی خیالات میں ہی کو ہو جائے گا کہ اب میں اس کے ساتھ یوں کروں گا پھریوں کروں گائی طرح کرتے کرتے اسلام علیم و رحمت اللہ کی آواز آجائے گی اور وہ بھی سلام پھیردے گا۔ تو چو نکہ کرتے کرتے اسلام علیم و رحمت اللہ کی آواز آجائے گی اور وہ بھی سلام پھیردے گا۔ تو چو نکہ کرتے کرتے اسلام علیم و رحمت اللہ کی آواز آجائے گی اور وہ بھی سلام پھیردے گا۔ تو چو نکہ کرتے کرتے اسلام علیم اور آگر بہت تکلیف ہو تو ایک دفعہ ہٹا دینا چاہئے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آگر سجدہ کے مقام پر کنگر پڑے ہوں تو کوئی خو ایک دفعہ ہٹا دینا چاہئے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ آگر سجدہ کے مقام پر کنگر پڑے ہوں تو

ہوئے اس قتم کی حرکات سے بکلی بچنا چاہئے۔

قیام اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں چستی کی شکل رکھنی چاہئے۔ یعنی جب انیسواں طریق کے سات میں چستی کی شکل رکھنی چاہئے۔ یعنی جب انیسواں طریق کے اور مضبوطی اور ہوشیاری سے کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ ایک ٹانگ پر بوجھ ڈال کردو سری کوڈھیلا چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ جب سستی اختیار کی جاتی ہے تو دشمن قبضہ پالیتا ہے۔ پھر ظاہری چستی کا اثر باطنی چستی پر بھی پڑتا ہے اس لئے رسول کریم الیکا کھی نے تھم دیا ہے کہ تمام حرکات میں چست رہنا چاہئے۔

بیسوال طریق پند نہیں کر ټالین مؤمن فائدہ اٹھاسکتا ہے۔ بیسوال طریق پند نہیں کر ټالین مؤمن فائدہ اٹھاسکتا ہے۔

جنید بغدادی ؓ ایک بوے بزرگ گزرے ہیں۔ شبلی ؓ ان کے شاگر دیتھ جو بہت اخلاص اور خثیت اللہ رکھتے تھے۔ آپ ایک صوبہ کے گور نرتھے ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں جو آئے تو ایک بڑے سردار کو جس نے کوئی بہت بردی خدمت کی تھی ان کے سامنے انعام کے طور پر خلعت دیا گیااس مردار کو پچھ ریزش تھی اس لئے اس کے ناک سے پانی ہمدگیا۔ رومال لانا بھول گیا تھا۔ باد شاہ سے نظر بچا کر اس خلعت ہے اس نے ناک یو نچھ لی۔ باد شاہ نے دیکھ لیا اور سخت غصے ہو کر کما ہماری خلعت کی بی قدر کی ہے۔ شبلی ؓ کے دل میں چو نکہ خشیت اللی تھی اس لئے ان کے قلب پر اس واقعہ کاایباا ڑ ہُوا کہ بیہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو کہا کہ میں گور نری ہے استعفیٰ دیتا ہوں۔ باد شاہ نے وجہ یو حچمی تو کہا کہ آپ نے اس سردار کو خلعت دی تھی جس کی اس نے بے قدری کی تو آپ اس پر اس قدر ناراض ہوئے ہیں۔ لیکن خدانے جو مجھے بے شار نعمتیں دی ہیں اگر میں ان کی ناقدری کروں گااور ان کاشکریہ ادانہ کروں گاتو <u>مجھے</u> کس قدر سزاملے گی۔ اس کے بعد آپ جنید ؒ کے پاس گئے اور کماکہ مجھے اپنا شاگر دبنا لیجئے۔ انہوں نے کما میں تخجے شاگر د نہیں بنا تا تو گور نر رہا ہے۔ اور اس حالت میں تو گئے مخلوق خدا پر کئی قتم کے ظلم کئے ہوں گے۔انہوں نے کہااس کا کوئی علاج بھی ہے۔ جنیر ؓ نے کہا کہ جس علاقہ کے تم گور نر رہے ہواس میں جاؤاور ہر گھر میں جاکر کہو کہ اگر مجھ سے نمی پر کوئی ظلم ہؤا ہے تو وہ بدلہ لے لے۔ چنانچہ انہوں نے ای طرح کیا۔

آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ جب نفل پڑھتے اور جسم میں کسی قتم کی سستی پاتے یا دل میں ایسے خیالات آتے جو ان کو دو سمری طرف متوجہ کرنا چاہتے تو سوڈل لے کراپنے جسم کو ہیٹینا شروع کر دیتے حتی کہ سوئی ٹوٹ جاتی اور پھر پڑھنا شروع کرتے ابتداء میں تو کٹڑیوں کا گھا اپنے پاس رکھتے تھے۔ یہ غلو تھا اور میرے خیال میں اسلام اس کو پیند نہیں کر تا۔ لیکن یہ ان کے اپنے نفس کے متعلق معالمہ ہے اس لئے میں ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کر تا۔ ہاں میرے نزدیک نفس کو سزا دینے کا یہ طریق ہے کہ اگر کسی رکعت میں کوئی خیال پیدا ہو تو دیکھنا چاہئے کہ کس عبارت کے پڑھتے وقت وہ خیال پیدا ہؤا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو اس جگہ سے پھر پڑھنا شروع کر دینا چاہئے۔ اس طرح کرنے سے جب نفس یہ دیکھ لے گا کہ یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف ہی جھک رہا ہے اور میری نہیں مانتا تو انتشار پیدا کرنے سے رک جائے گا اور سکون حاصل ہو جائے گا۔

یہ طریق ایک لحاظ سے بہت برااور بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے اور وہ اکسواں طریق یہ عُنِ اللّٰهُو مُعْدِ ضُوْنَ (المؤمنون: ۴) مُومن کوئی لغو کام نہیں کیا کرتے۔ جن لوگوں کو لغو خیالات کی عادت ہوتی ہے انہیں کے دلوں میں نماز پڑھتے وقت دو سرے خیالات آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس طرح کریں کہ شروع دن سے ہی اس فتم کے خیالات نہ آنے دیں۔ قوان کو انتشار کی عالت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ شخ چلی کی خیالات نہ آنے دیں۔ قوان کو انتشار کی عالت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر لوگ شخ چلی کی طرح خیالات میں پڑے رہتے ہیں۔ عالا نکہ ان کاکوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے خیالات جو محض قیاسی اور ظنی ہوں ان میں مشغول ہونے کے لئے نفس کو ہرگز اجازت نہیں دینی چاہئے۔ ہاں مفید اور فائدہ رساں باقوں کے متعلق سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ان امور پر سوچنا جو پہلے ہو چکے ہوں اور ان پر اب سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا فکر کرنا تو حد درجہ کی جہالت ہے۔

یہ ایک ظاہر بات ہے کہ انسانی طاقتوں کو جس طرف لگایا جادے وہ ادھرہی متوجہ ہو جاتی ہیں۔ پس جب کوئی شخص نامعقول خیالات میں دماغ کو لگا تا ہے تو پھروہ معقول باتوں کی طرف توجہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پس لغو خیالات سے دماغ کو روک کر اعلیٰ اور مفید خیالات پر لگانا چاہئے۔ جب بیہ کوشش کی جائے گی بھیشہ مفید امور پر غور کرنے کی طرف طبیعت متوجہ ہوگی۔ اور ایک امر میں مشغول ہونے کی حالت میں دو سری طرف خیالات کولگا دینا مفید نہیں ، لغو ہے۔ الا ماشاء اللہ پس ایس محض کا دماغ جس نے اسے مفید باتوں پر غور کرنے کی عادت دھرادھرجائے گائی نہیں۔

یہ بھی ایک عظیم الثان طریق ہے اور روحانیت کے اعلیٰ کمال پر پہنچا دیتا ہے۔ رسول کریم الفائل سے نوچھاگیا تھا کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرايا - أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَانَّهُ يَرَاكَ ( بَارِي كَابِ الايمانُ سُوال جبريل النبي عن الايمان والاسلام والاحسان و علم الساعة، فد التحالي كي اس طرح عبادت كي حائ کہ گویا بندہ خدا کو دیکھ رہاہے یا کم از کم یہ خیال ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہاہے۔ پس جب نماز یر صنے کے لئے کھڑے ہو تو میں نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے جماؤ کہ گویا خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو اور وہ تنہیں سامنے و کھائی دے رہا ہے۔ کسی شکل میں نہیں بلکہ اپنے جلال اور عظمت کے ساتھ ۔ اس طرح خدا تعالیٰ کی عظمت اور جروت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور نفس سمجھ لیتا ہے کہ ایسے وقت میں اسے کوئی لغو حرکت نہیں کرنی چاہئے۔ پھراگر خدا کو نہ دیکھ سکو تو تم از کم اتنا تو یقین ہو کہ خدا مجھے و مکھ رہا ہے اور میرے دل کے تمام خیالات کو پڑھ رہا ہے۔ انسان دیکھیے کہ اس وقت جب کہ میں زبان سے الحمد للد کمہ رہا ہوں میرا دل بھی الحمد للہ کہہ رہا ہے یا کسی اور خیال میں مشغول ہے۔ اور اگر دل کسی طرف متوجہ ہے تو اس کو ملامت کرے اور این زبان کے ساتھ شامل کرلے۔ رسول کریم اللظی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو دو رکعت بھی ایسی پڑھتاہے کہ ان میں اپنے نفس سے کلام نہیں کر تااس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب غور کرو کہ وہ انسان جس کو ہمیشہ ہی بیہ حالت میسر ہو وہ کس قدر فضیلت حاصل کرلے گا۔ پس نماز میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر پیر طریق جو محض خدا تعالیٰ کے احسان اور فضل ہے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ان کو معمولی نہ سمجھنا چاہئے بلکہ ان کو پورے طور پر عمل میں لاؤ اور یاد رکھو کہ اگر عمل میں لاؤ گے تو بہت برکت یاؤ

نماز کے خاتمہ پر جو السلام علیم کما جاتا ہے اس میں بھی عجیب اشارہ ہے۔ اور اس میں توجہ کے قائم رکھنے کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ دیکھو السلام علیم اس وقت کما جاتا ہے جبکہ کوئی شخص کہیں ہے آتا ہے۔ نماز ختم کرنے کے وقت جب ایک مؤمن السلام علیم درمت اللہ کہت ہے تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا تعالی کے حضور اپنی عبودیت کا ظہمار کرنے کے لئے گیا تھا اب وہاں ہے واپس آیا ہوں اور تمہمارے لئے سلامتی اور رحمت لایا ہوں۔ گرچو نکہ وہ شخص تمام وقت وہیں موجود ہو تا ہے اس لئے اس کا یمی مطلب لیا جاسکتا ہے کہ اس کی روح

الله تعالیٰ کے آستانہ برگری ہوئی تھی اور وہ عبادت میں ایسا مشغول تھا کہ گویا اس دنیا ہے ا غائب تھا۔ غرض السلام علیم کا کہنا نماز کے خاتمہ پر اس بات پر دلالت کر تا ہے کہ مؤمن کو چاہے کہ ہوشیار ہو کر اپنی نماز کی حفاظت کرے کیونکہ اس وقت وہ خدا تعالی کے دربار میں ا صاضر ہو تا ہے۔ اس لئے خدا تعالی نے بھی فرمایا ہے۔ و مُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُوْ نَ (الانعام، ا ۱۹۳) مؤمنوں کی بیہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی خوب تفاظت کرتے ہیں۔ لیعنی شیطان ان کی نمازوں کو خراب کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے حملوں سے اسے اچھی طرح بچاتے ہیں۔ پس ہرایک کو چاہئے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے اور جب نمازیڑھنے کھڑا ہو تو یہ سمجھے کہ خدا کے حضور چلا گیا ہوں۔ اور جب نماز ختم کرے تو اینے دا کیں اور باکیں لوگوں کو بشارت دے کہ میں تمہارے لئے سلامتی لایا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص خدا کے حضور نہیں جاتا بلکہ اپنے خیالات میں ہی مشغول رہتا ہے تو اسے سوچنا چاہئے کہ جب وہ السلام علیم و رحمتہ اللہ کہتا ہے تو کس قدر جھوٹ بولتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں خدا کے حضور سے آ رہا ہوں حالا نکه وه وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ بس آپ لوگوں کو کوشش کرنی عاہیے که پوری طرح اپنی نماز کی حفاظت کریں اور شیطان سے خوب مقابلہ کرتے رہیں جو آپ کو خدا کے حضور سے ہٹانے کی کوشش کر تاہے۔اور یاد رکھیں کہ اگر آپ ساری نماز میں بھی اس سے مقابلہ کرتے رہیں گے اور اس کے آگے گریں گے نہیں تو خدا تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں ہی سمجھے گا۔ لیکن اگر گر جائیں گے تو خدا تعالی بھی آپ کا ہاتھ چھوڑ دے گا۔ اس لئے آپ کو مقابلہ ضرور کرتے رہنا جائے۔اگر اس طرح کریں گے تو آخر کار آپ ہی کامیاب ہوں گے۔

اس وقت تک میں نے تین قتم کے ذکروں کا بیان کیا ہے۔ اول نماز۔ دوم قرآن فر آجری کی جاتے ہیں لیکن علیحدگی میں کئے جاتے ہیں لیکن علیحدگی میں کئے جاتے ہیں۔ اب ایک قتم کا ذکر باقی رہ گیا ہے اور وہ ذکر ہے جو مجالس میں کیا جاتا ہے۔ اس ذکر کے مجھی دو طریق ہیں۔

 دیکھا کہ مبحد میں پچھ لوگ نماز میں مشغول ہیں اور پچھ ایک علقہ کئے بیٹھے ہیں اور دین کی ہاتیں

کر رہے ہیں۔ رسول کریم اللہ ہیں ان لوگوں میں بیٹھ گئے جو حلقہ کئے بیٹھے تھے اور فرمایا کہ بیہ

کام اس سے افضل ہے جو دو سرے لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہو تا ہے کہ ذکر جمری

بعض او قات ذکر برتری پر فضیلت رکھتا ہے۔ بعض او قات میں نے اس لئے کہا ہے کہ وہ بھی

اپنے وقت پر ضروری ہو تا ہے۔ ہاں جس وقت لوگ جمع ہوں اس وقت ذکر جمری مفید ہو تا

ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعہ دو سرے لوگوں کے تجربات سن کر اور اپنے ان کو سنا کر استفادہ اور

افادہ کا زیادہ موقعہ ملتا ہے اور ایسے وقت میں علیحہ ہ ذکر کرنا بعض دفعہ باعث ریاد بھی ہو جا تا

ہے۔ قرآن کریم کا درس بھی اس قتم کے اذکار میں داخل ہے اور اپنے ہم نہ ہموں میں دین

کے متعلق خطب و وعظ بھی اسی میں شامل ہیں۔

و اس ذکری ہے ہے کہ جو مخالفوں کی مجالس میں کیا جاتا ہے۔ اسلام کے سواباتی و اسمری فقم میں اور زیادتی کے مرتکب ہیں۔ پس ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلی شان اور شوکت میں ظاہر کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ بیسے کہ سور ہ مد ثر میں اللہ تعالیٰ کو اس کی اصلی شان اور شوکت میں ظاہر کرنا بھی ایک ذکر ہے۔ بیلے کہ سور ہ مد ثر میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ آیا تُھا الْمُدَدِّثُونُ وَ قُمْ فَالْنَدِدُ وَ وَدَبَّلِکُ فَکَبِدُ (الدر : ۲ - س) لوگوں کو عذاب اللی سے ڈرانے کے علاوہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی برائی بیان کرنا ور تن بیر ذکر میں داخل ہے۔ بیل غیر مذابب کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی برائی بیان اللہ تا ایس میں شامل ہیں۔ سور قاشیہ اسمنے اللہ قائل ہیں شامل ہیں۔ سور قاشیہ اسمنے اللہ علیٰ (الاعلیٰ: ۲) میں بھی اس ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے اور صاف الفاظ میں فذکہ کُرُوں (الاعلیٰ: ۲) میں بھی اس ذکر کی طرف اشارہ کیا ہے اور صاف الفاظ میں فذکہ کُرُوں (الاعلیٰ: ۲) کہہ کر اس کانام صاف طور پر ذکر رکھا ہے۔

جُنَّتِ عَدُنِ ، وَدِ ضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ الْحَبُولِاتَةِ ، ٢٢) كه سب سے بوا انعام رضوان اللہ ہے۔
چونکہ اکبر کا انعام بھی اکبر ہی ہو سکتا ہے۔ اصغر نہیں۔ اس لئے ان دونوں اکبروں نے بتا دیا کہ
رضوان اللہ کس کے بدلہ میں ملتی ہے۔ ذکر اللہ کے بدلہ میں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے
دو سرے انعامات کو بیان فرماکر وَ دِ ضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ اَکْبُو سے بتلا دیا کہ رضوان کوئی اور نئی چیز
ہے اور یہ سب سے اکبر ہے اور واقعہ میں بندہ کے لئے سب سے بواانعام ہی ہے کہ اللہ اس
پر راضی ہو جائے۔ اس بوے انعام کو حاصل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ ذکر اللہ کرو
گر تو یہ دو سرا اکبر جو رضوان اللہ ہے مل جائے گا۔

دو سرافائدہ یہ ہے کہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہو تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے اللہ نین اُ مُدُوّا وَ تَطْمَئِنُ الْقَلُو بُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَا لِمِنْ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

تیسرا فائدہ بیہ ہے کہ ذکر کرنے والے بندہ کو خدا تعالی اپنادوست بنالیتاہے اور اسی دنیا میں اسے اپنی بارگاہ میں یاد کر تا ہے۔ فَا ذُد کُورُ وَنِیْ اَ ذُد کُورُ کُمْ وَا اَشْکُرُ وْا لِنْ وَ لَا تَتْکُفُرُ وْنِ وَلِبَقِرہ : اسے اپنی بارگاہ میں یاد کر تا ہیں ہمارا ذکر کروں گا۔ خدا تعالی کا یاد کرنا میں ہے کہ اس کو اپنے حضور باریا بی بخشا ہے۔ جس طرح دنیا میں بادشاہ کا کسی کو یاد کرنا میں ہو تا ہے کہ اس کو اپنے دربار میں بلا تا ہے اس طرح خدا تعالی بھی کرتا ہے۔

چوتھافا کدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو ہدیوں سے روکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔ اُٹل مَا اُوْجِی اِلْیٰكَ مِنَ الْکِتٰبِ وَ اُقِمِ الصَّلُو ةَ وَ اِنَّ الصَّلُو ةَ تَنْهُیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكُورِ ﴿ وَ لَذِي كُولُ اللَّهِ اَكْبَرُ ﴿ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العَبُوت: ٣٦) مِن الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكُورِ ﴿ وَ لَذِي لَا اللّهِ اَكْبَرُ ﴿ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (العَبُوت: ٣٦) رسول کریم کو خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ تجھ کو خدا نے جو کتاب دی ہے وہ لوگوں کو پڑھ کر سااور مناز بدیوں اور برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا ہے اور جو پچھ

تم کرتے ہواللہ اس کوخوب جانتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے نماز بھی ذکر اللہ ہے۔ اس سے ثابت ہوگیا کہ ذکر اللہ بدیوں اور برائیوں سے روکتا ہے۔ کیوں ؟ اس لئے کہ ذکر اللہ ایک بری بھاری چیز ہے اس کو جب شیطان کے سرپر مارا جائے گا تو وہ مرجائے گا اور برائیوں کی تحریک نہیں کرے گا۔

پانچواں فائدہ میہ ہے کہ دل مضبوط ہو تا ہے مقابلہ کی طاقت پیدا ہوتی ہے انسان ہار تا نہیں بلکہ مقابلہ میں مضبوطی سے کھڑا رہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے آیا آیکڈ نین اُ مَنُوْ الِذَا اَ فَیْدُرُّ فَیْدُرُّ اِللّٰهَ کَیْدُرُّ اللّٰهَ کَیْدُرُّ اللّٰهَ کَیْدُرُّ اللّٰهَ کَیْدُرُّ اللّٰهَ کَیْدُرُّ اللّٰهَ کَیْدُرُ اللّٰهَ کَیْدُرُ اللّٰهَ کَیْدُرُ اللّٰهَ کَیْدُرُ اللّٰهِ کَیْدُرُ اللّٰهُ کَیْدُرُ اللّٰهُ کَیْدُرُ اللّٰهِ کَیْدُرُ اللّٰهُ کَیْدُرُ اللّٰهُ کَادُرُ اللّٰهُ کَادُرُ اللّٰهُ کَادُرُ اللّٰهِ کَادُرُ اللّٰهُ کَادُرُ اللّٰهِ کَادُرُ اللّٰهِ کَادُرُ اللّٰهِ کَادُرُ مَا سُروع کر دیا کرو۔ اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ تہمارے دشمن کے پاؤں اکھڑ جا کیں گے اور تم اس یرفتح یالو گے۔

ساتواں فائدہ سے کہ رسول کریم القیاطینی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سات آدمیوں کے سرپر خداکا سامیہ ہوگا۔ (سن الرزی ابواب الرحد باب ماجاء نی الحد نی الله) اور ان میں سے ایک ذکر کرنے والا ہوگا۔ رسول کریم القیاطینی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ تمام نبی ڈرتے ہوں گے اور خدا تعالی اس دن ایسا غضبناک ہوگا جیسا بھی نہیں ہؤا۔ کیونکہ تمام شریر لوگ اس کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ سورج بہت قریب ہو جائے گا۔ ایس حالت میں جس پر خدا تعالی کا سامیہ ہوگا سمجھ لینا چاہئے کہ وہ کیسا خوش قسمت ہوگا۔

آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے کی دعا قبول ہوجاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو دعائیں آئی ہیں ان سے پہلے ذکر لیعن شہیع اور تخمید بھی آئی ہے۔ پہلی دعاسور ۃ فاتحہ ہی ہے۔ اس کو بشیم اللّٰهِ الدَّ حُمٰنِ الدَّ حِيْمُ ٥ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ الدَّ حُمٰنِ الدَّ حِيْمِ ٥ مُلِلِكِ يَوْمِ اللّٰهِ الدِّيْنِ ٥ سَ شروع كيا ہے۔ اور إيّاكَ نَعْبُدُ وُ إيّاكَ نَسْتَعِيْنُ كو در ميان ميں ركھا ہے۔ جو آدھی خدا تعالی کے لئے اور آدھی بندہ کے لئے ہے۔ پھرا فحد نا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٥ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِيْنَ فرايا يه وعا ج و تربيلے خدا تعالی نے ذکر رکھا ج اور بعد میں دعا - و نیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سوال کسی کے پاس آتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کر تا ہے اور پھر اپنا سوال پیش کر تا ہے - تو جب انسان خدا کے حضور جاتا ہے تو اسے پہلے خدا تعالیٰ کی قدرت اور اپنے مجز کا اقرار کرلینا علیہ السلام نے بھی اپنے متعلق اس طرح دعا کی ہے کہ لا الله إلا اَنْتَ سُبْحُنكَ اِنْ کُنْتُ مِنَ الظّلِمِیْنَ (الانباء: ٨٨) پہلے خدا تعالیٰ کی تبیح بیان کی ہے اور پھراپی حالت پیش کی ہے - پھر رسول کریم اللّٰ اللّٰهِ فَاتَ بِیں مَنْ شَعَلُهُ فِ کُوِیْ عَنْ مَسْئَلَتِنْ اَلْ اَنْ اَلْسَائِلَیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ السَّائِلِیْنَ

خدا تعالی فرما یا ئے کہ جو کوئی میرے ذکر میں لگا رہتا ہے اسے میں

اس کی نبت جو مانگنارہتا ہے زیادہ دیتا ہوں۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ دعا نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ سور ۃ فاتحہ جو ام القرآن ہے اس میں ذکر کے ساتھ دعا بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں اور احادیث میں کثرت سے دعا کیں سکھائی گئی ہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس شخص سے جو ذکر نہ کرے اور دعا کے ذکر نہ کرے اور دعا کے وقت فرچ کرے۔

نواں فائدہ سے ہے کہ گناہ معانب ہوتے ہیں رسول کریم انتھائی نے فرمایا ہے کہ جو تکبیرو تخمید و شبیح کرتا ہے۔ اس کے گناہ معانب ہو جاتے ہیں گو مثل زبدالبحریعنی سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ( ترندی بواب الدعوات باب ما جاء نی الدعا، اذا اوی الد فواشہ)

دسواں فاکدہ یہ ہے کہ عقل تیز ہو جاتی ہے۔ اور ذاکر پر ایسے ایسے معارف اور نکات کھلتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اِنَّ فِی خَلُقِ السَّمُوتِ وَ الْاَدُ ضِ وَا خَتِلاَ فِ اللَّهُ اللهُ ال

بار ہواں فائدہ یہ ہے کہ محبت بڑھتی ہے کیونکہ انسان کا قاعدہ ہے کہ جس چیز سے ہروقت اسے تعلق رہے اس سے انس پیدا ہو جا تا ہے۔ حتیٰ کہ جس گاؤں یا شهر میں آدمی رہتا ہے اس سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس جب بندہ صبح و شام بلکہ ہرموقعہ پر خدا تعالیٰ کو بار باریا دکر تا اور نام لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے۔

یہ ہیں ذکر اللہ کے فوائد جو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیئے ہیں۔ اور دعا کر تا ہوں کہ آپ لوگوں کو اور مجھے بھی خدا تعالی ان سے مستفید کرے۔ آمین ۱ اور خاص کرا خبار الفضل کیونکہ اس میں حضور کے خطبات وغیرہ نهایت محنت اور کوشش سے مرتب کرکے بالتر تیب شائع کئے جاتے ہیں۔

یں (نوٹ) حضوریماں تک فرما چکے تھے کہ کمی فحض نے سوال کیا کہ جن فرشتوں کو آپنے دیکھاہے ان کی شکل کیا تھی۔اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔اور میں نے ان کو مختلف رعموں میں دیکھاہے اور بعض کے توالیے رنگ تھے۔جو دنیا میں ہیں تن نہیں ۔ اصل بات یہ ہے کہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں انسان کو دکھائی نہیں دے سکتے۔ اس لئے وہ تبھی سمی انسان کی شکل میں اور تممی کی اورشکل میں نظر آتے ہیں۔

س مفرت ظیفت المسج الآنی بدان تک فرایج سے کہ کی صاحب نے دریافت کیا کہ کیا جمعہ کے دن بھی قرآن پڑ منا چاہئے تو اس دن درس کیوں نہیں ہو نا۔ (قادیان میں جعہ کے دن درس نہیں دیا جانا) اس کے متعلق حضور نے فرمایا۔ جعہ کے دن بھی قرآن کریم پڑھنا چاہئے۔ اور درس اس لئے نہیں ہو ناکہ وہ ایک قتم کی تعلیم ہے اور جمعہ کو مسلمانوں کے لئے چپھٹی کادن مقرر کیا گیا ہے۔ اس لئے تعلیم کام چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ دوسرے اس دن ایک اور عبادت برحادی گئے ہے۔ اور وہ خطبہ ہے۔ وی درس کا قائم مقام ہو جا آہے۔ ہم کی نے وض کیاکہ کیااس طرح پڑھنے کے لئے تتبیج رکھ لی جائے۔اس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ بید ہو ہت ہے۔

۵ (نوٹ) کی صاحب نے سوال کیا کہ کیاا بی ہیوی ہے بھی نہ کرے۔حضور نے فرمایا کہ کسی خاص ضرورت کے بغیر کسی ہے نہ کرے۔خواہ - 50 50 50 50

لا آيت الكرى بيرب- الله لا اله الا هو والحر القيو مولا تأخذه سنة و لا نوم الهما في السموت و ما في الارض و من الذي يشفع عندةُ الاباذنه : يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم : و لا يحيطو نبشِيٌّ من علمه الابما شاء : و سعكر سيه السمو ت و الار ش : ولايوُده حفظهماءو هو العلى العظيم ٥ (البقره٢٥٧)

ميول قل بدين بسمالله الرحمن الرحيم

قل هو الله احد ١٥ لله الصمد ٥ لم يلد ٥ و لم يو لد ٥ و لم يكن له كفو ١١ حد ٥

بسمالله الرحمن الرحيم 0

قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق 0و من شر غاسق اذا و قب و من شر النفث في العقد 0و من شر حاسد اذا حسد 0 بسمالله الرحمن الرحيم ص

قل اعوذ برب الناس ٥ملكُ الناس ١٥له الناس ٥من شر الوسواس الخناس ١٥لذي يوسوس في صدور الناس ٥من الجنةوالناس٥